

بهم الله الرحم المعالجم بحمره تعالی نین سوسائد (۳۹۰) شعرکا مبارک تصیده اردوزبان سلیس بیان جس می د بابیدود یوبندیه کے دوسومیں (۲۳۰) اقوال کفروضلال کا واضح تبیان

ادافادات عاليه عظيم البركت رفع الدرجت مجدداعظم دين وملت حضور پرنورمولا ناشاه امام احمد رضا قادري رضي الله تعالى عند

مسمى بنام تاريخي الاستمداد على اجيال الارتداد

مع شرح ملقب بلقب تاریخی کشف صلال د بوبند

تاجدارابلست حضور مفتى اعظم حضرت علامه شاه محم مصطفى رضا قادرى بركاتى نورى قدس سرة

جس میں دہابیدود یوبندید کی کتابوں سے بحوالہ صفحہ ان اقوال کا پند ہے بخورد یکھنا اور انصاف شرط ہے ورنداللہ کے حضور جواب دیتا ہے۔

ناشِرَ مكتنكة بركامت المدينة جَافَة مُجَد بهت أرشركية ت بهت الآباد كلي

# ذخیره کتب محمد احمد ترازی کراچی

تاجدارابلسنت حضور مفتي أعظم حضرت علامه فتى آل الرحمن ابوالبركات كحى الدين جيلاني محرمصطفي رضا قادري بركاتي نورى قدس سرة

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هیں

نام كتاب الاستعداد على اجيال الارتداد معنف حضورا على مضاع المعالم على مضاع الدين المعالم على مضاع الدين المعالم على مضاع المعالم على المعال

#### ملنے کے پتے

فيا مالتر آن پلی گيشنز ، انغال سينتر ، اردو بازار ، کراچی اور لا بور فرن: 34926110 کښته نوشه ، پرانی سنزی منذی ، کراچی فرن: 34946672 کښته قادر سي ، پرائن کا رز ، نز د جا بحر نی چیک ، کراچی فرن: 34911580 جيلانی پلشرز ، فيغنان مدينه ، کراچی فرن: 34911580 کښته رضو سي گاژی که انه ، آرام باغ ، کراچی فرن: 7246096 شير پراورز ، اردو بازار ، لا بور فرن: 7246066 کښته جال کرم ، در بار مارکيث ، لا بور فرن: 7324948 کښته نور پروشو سي ، در بار مارکيث ، لا بور فرن: 735279 کښته نور پروشو سي ، در بار مارکيث ، لا بود فرن: 735279 پروگر پروکس ، اردو بازار ، لا بور فرن: 735279 کښته نور پروکالل ، اردو بازار ، لا بور فرن: 735279

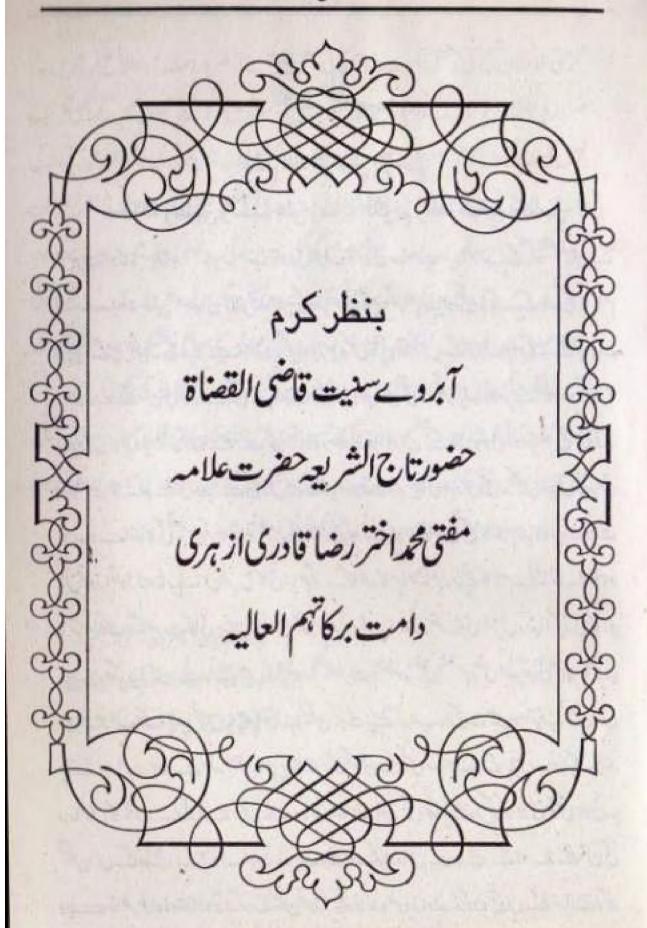



یکے از گدایان اعلیمنرت و مفتی اعظم ابوسر ورجحراسلم رضامصباحی کشیهاری سردی القعدہ ساسیا حمطابق ۱۲ اراکتوبر سانیاء

# توجهطلب

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَحْمَدُهُ وَتُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكُويُمِ وَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ حضرت مولانا سيدعبدالعليم صاحب قادرى عرف قادرى صاحب عليه الرحم كي محمتعلقين في الاستمداد على اجيال الارتداد كاطباعتكايروكرام بنايااوركموز كك كي بعد كاكام ناچز كردكيا في كے ليے جونندويا كياده زيروكى كائي تقاجى كروف واضح ند تھے نہايت وهند لے تے جن کی وجہ سے علی بہت وشواری ہورہی تھی۔ پھرایک دوسرے مطبوعہ ننخ کا زیروس لاکردیاجوندکورہ سنخ سے بھی زیادہ وصندلاتھااوران کےعلادہ کوئی دوسراواضح حروف والامعترن فندمون كي وجد المح من بهت زياده وقت ويريشاني مورى تقى كهيل سياق وسباق كى مدد الفاظ كي تعين كرتا تفاتو كهيس انداز كودخيل بناتا تفايول تفيح كا كام زياده زياده وفت مين تعوز اتحور ابوتار بإ-اس طرح كانى ايام كزرك اوركام اختيام كوي يخيخ كانام ندليتا تحا- بهلا مو ناشرمسلك المنيضرت عالى جناب الحاج محرسعيد نورى صاحب سكرينرى جزل رضا اكيثرى كاجو بميشه برجكه بيذبن ليربح إلى كه حضور الليصرت وحضور مفتى اعظم رضى اللدتعالى عنها كاكوئي رسالہ جواب تک چھیانیس یا چھیا تو ہے لیکن بہت پہلے کہ اب مارکیث میں دستیاب نیس مل جائے اوراے جلدے جلدمنظرعام پرلاؤں کے گھوی کے کی صاحب کے پاس سے ایک چند رسالوں كا مجوعد لے كرآئے جس ميں رساله"الاستداد" بھى تھا جے ديكي كريدى خوشى موكى۔ ليكن اس كم حاشي كروف بهت باريك تضاور يكهاوراق عاشي كغروع تح جن كى وجه ے خاطر خواہ استفادہ تو نہ کر سکالیکن تھوڑا کچھے فائدہ ضرور ہوا۔ ندکورہ نتیوں نسخ سامنے رکھ

### كلمات بادييه

تاجدارابلسنت حضور مفتى اعظم حضرت علامة شاه محر مصطفر رضا قادرى بركاتى نورى قدس ره

تَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

مسلمانو!مسلمانو!اےمسلمان بھائيو!اے تاجدار مدين الله تعالى عليه وسلم كے سے فدائيو! اللهتم پررصت كرے اور حق سننے مانے ، دوست وشمن میں فرق جانے كی توفیق دے۔ آمین سلیس اردوزبان بلکی بحروش بیان میں تین سوساٹھ (۳۲۰) شعرکا ایک مبارک تصیدہ ہے۔ پینینس (۳۵) میں نعت والا ہے باقی میں عموماً وہابیا ورخصوصاً دیو بندیہ کے دو سوتمیں (۲۳۰) اقوال كفروصلال كانمونہ ہے۔ حاشيہ پران كى چھپى ہوئى كتابوں سے بحوالہ صفی عبارات نقل کردی ہیں۔عام بھائیوں پر آسانی کے لئے فاری عبارتیں ترجمہ ہے اسی ہیں جس کا جی جا ہے ان کتابوں سے مطابق کرد کھے۔جوبیان طالب تفصیل ہے اس کے لية خريس يحيل ب\_آ مح آپ كاايمان آپ بنادے كا كماللدورسول جل وعلاوصلى الله تعالی علیہ وسلم کی جناب میں جن کے بیعقبدے ساتوال ہیں وہ الله ورسول جل وعلا وسلی الله تعالی علیه وسلم کے وحمن بیں یا دوست ،ان کے دلول میں اسلام کا مغز ہے یا پوست ۔ جو ندد کھے یاد کھ کرانصاف نہ کرے اس کا حساب اللہ واحد قبار کے یہاں ہے۔ اور جود کھے اورالله ورسول جل وعلا وسلى الله تعالى عليه وسلم كى تجي محبت سامنے ركھ كر جانچے تو بحمد الله تعالی حق آفاب سے زیادہ عیاں ہے۔فضول قصوں ،ناولوں کی ظمیس نثریں و سکھتے پڑھتے محضے گزریں ۔ بیجی ایک مزہ وارتقم ہے اس میں رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے خالفوں سے فیصلہ کن رزم ہے۔عاشقان مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے زینت برم ے۔قیامت قریب ہے۔اللہ حبیب ہے۔اس کا ثواب عظیم اور عذاب شدید ہے۔وین کو

#### ارشادكراي

قاضى القصناة حضورتاج الشريعة حفرت علامه فتى محماختر رضا قاورى ازبرى دامت بركاتهم العاليه والشيطة عن الدّجنية

تَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ وَسُولِهِ الْكُويُمِ وَالِهِ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ آجُمَعِيْنَ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانِ اللّي يَوْمِ الدِّيْنِ

بدجان كربوى مرت مولى كرعزيز معمدا قبال بليم بمانى اورهم يوسف بحرسليم مقصود فيل وويكر معطين معلى المركت كقصيده مباركد متوطيين معظم الحتر م سيرعبد العليم صاحب قاورى في الطيخرت عظيم البركت كقصيده مباركد الاست مداد على اجبال الارتداد اس كاثر حشف صلال ديوبند مصنفه حضور مفتى اعظم بندتورالله مرقدة كى ديده زيب طباعت كاابتمام كيا-

یہ تصیدہ مبارکہ مع اس کی شرح کے زیور طباعت ہے آرات بھے پیش کیا گیا حضور اللیمسر تعظیم
البرکت رضی اللہ تعالی عند کا بہ قصیدہ نعت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وروو بابیت و دیو بندیت پر
مشتل ہے ساتھ تی امام الل سنت نے اپنے جلیل القدر خلفاء کا اس جی ذکر بھی فرمایا ہے ۔ تصیدہ
مبارکہ آسان اردواور سلیس بیرا ہیں تھم ہوا ہے جس کو از برکرنا آسان ہے ۔ معلوم ہوا کہ جناب سید
عبد العلیم صاحب قادری اپنے شاگرووں کو جب لکھتا پڑھنا سکھاتے تو ان سے قصیدہ مبارکہ کے
عبد العلیم صاحب قادری اپنے شاگرووں کو جب لکھتا پڑھنا سکھاتے تو ان سے قصیدہ مبارکہ کے
اشعار لکھواتے اور ان کو یادکر اتے تھے اس طرح انہوں نے ابتداء سے نو خیز بچل کی دینی تربیت کی
بنیاد ڈائی جس کا اثر ان کر بیت یافت نو جوانوں میں دیکھا جا سکتا ہے ۔ میری خواہش ہے کہ اہل سنت
بنیاد ڈائی جس کا اثر ان کر بیت یافت نو جوانوں میں دیکھا جا سکتا ہے ۔ میری خواہش ہے کہ اہل سنت
نے اس مبارک قصیدہ کی طباعت میں کسی طرح تعاون کیا اللہ تعالی ان کو برکات دارین سے تواز ہے۔

اين دعاازمن وازجمله جهال آمين باد وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَ الِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَ الِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تعليد لفيه والم هر قيل مركان الحاج محدوثين رضوى تايكا وس بنلع نا عديد بمهاراشر تعدد العمر احريم العادق الدر وي <u>-</u>

کے اللہ ورسول جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ پچھے حملے ہیں پھران کی کس بات کا اعتبار۔وباللّٰہ التو فیق.

تنبید آج بفضلہ تعالیٰ کتاب مستطاب الکوکہۃ الشہابیہ کو پجیدوال سال ہے اور حسام الحرمین شریف کوبارہ (۱۲) سال ہوئ ان میں بھی وہابیہ کے اقوال کفروضلال دکھائے ہیں ۔ کوکہ شہابیہ میں صرف سر (۷۰) تھے اس قصیدہ مبارکہ نے دوسوتمیں (۲۳۰) گنائے۔ سر (۷۰) کا جواب تو بحداللہ تعالیٰ آج تک نہ ہوسکا بیتو ان کے سہ چند ہجی ہیں (۲۰) زائد ہیں فضل الیٰ سے امید کہ بیدہ بین خالفین میں تکنا پھر دیں ۔ پھر اگرکوئی وہائی صاحب بچھ ہمت پر آئی سے امید کہ بیدہ بین خالفین میں تکنا پھر دیں ۔ پھر اگرکوئی وہائی صاحب بچھ ہمت پر آئی بھی تو شرط مردائی بیہ ہے کہ پورے دوسوتمیں (۲۳۰) کا جواب لائیں ۔ بعض پر بچھ اب کشائی بعض کو بشت نمائی کا حاصل بیہوگا کہ جن کا جواب نہ دیا وہ تسلیم ہیں ۔ ہمارا مطلب اس سے بھی حاصل آگر کی شخص کو ہزار دجہ سے کافریا بددین کہا جائے اور فرض تیجیے کہ وہ ان میں سے نوسوئنانو سے (۹۹۹) کا جواب دے لے بددین کہا جائے اور فرض تیجیے کہ وہ ان میں سے نوسوئنانو سے (۹۹۹) کا جواب دے لے بددین کہا جائے وکافر بددین ہونے کوایک کیا گم ہے۔

اطلاع اقوال وہابیہ پر ہندہ ہوں ہیں اس سے ہس ہے۔ ہوں تک ۔ شرح میں انہیں ہندسوں کی علامت سے ان کی عبارتوں کے حوالے اور حسب حاجت مخضر بحث ہے۔ جہاں قدر نے تفصیل درکارتھی اس کی بخیل ختم تصیدہ کے بعد ذیل تکمیلات میں ہے ختم حاشیہ پر بتادیا ہے کہ اس کے لیے فلاں بخیل دیکھو۔ جے حاشیہ کا اجمال کافی نہ ہو بعونہ تعالیٰ بخیل ہے اپنی تسکین کر لے۔ اور از انجا کہ یہ ہند سے شاراتو ال کے لیے ہوئے اور ان کے علاوہ بھی بعض جگہ بیان معنی لفظ یا تو فیح مطلب کو شرح درکارتھی یو ہیں غزل نعت مبارک کے لیے لہٰذا ان حواثی کو عدہ عدہ وغیرہ کی رقبوں میں کھھا اور جس صفحہ پر دونوں قتم کے حاشیے ہوں وہاں رقبوں کے حواثی پہلے لکھ کر پھر حواثی اقوال کو شروع کیا اور ان کے اول تا آخر

جھڑ اسمجھنا مسلمان کی شان سے بعید ہے۔ تنہا یا دو دو اطمینان سے انصاف ایمان سے دو
تین بار سے دل سے یا ایک ہی نگاہ دکھے تو لیجے گریوں کہ صاف بات میں نہ ایج نگی کی
حاجت نہ اللہ دورسول جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابل کی کی رعایت۔ پھر باب
تو فیق کھلے گا تو آپ کا ایمان خود ہی فیصلہ کر لے گا ان اقوال کا کفر وضلال ہونا خود ہی عیاں
ہے۔ معہذ البعض کا اصل قصید لیعض کا شرح میں اجمالی بیان ہے۔ اور تفصیل الکو کہۃ
الشہا ہیدو حسام الحرمین دالامن والعلیٰ وخالص الاعتقاد وغیر ہا تصانیف حضرت مصنف مدظلہ
میں نورفشاں ہے۔
میں نورفشاں ہے۔

مسلمانوابد ندہبوں کودیکھوان کا بچہ بچہ اپنی گراہیوں سے واقف ہوتا ہے۔ یہ تصیدہ ہم خرماوہم اُواب ذوق واجر دونوں کا عمدہ ذریعہ ہے۔ اہلست اپنے بچوں کوحفظ کرائیں، اپنے مدارس کے نصاب میں داخل فرمائیں کہ ان کے دلوں میں اسلام عزیز رہے۔ اپنے بدارس کے نصاب میں داخل فرمائیں کہ ان کے دلوں میں اسلام عزیز رہے۔ اپنے بیارے نی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوست وشمن کی تمیز رہے۔

اطلاع ضروری وہابیہ عام طور پر اپنی ہے با تیں چھپاتے اور فرق مسائل مجلس شریف، قیام، گیارہ ویں شریف، فاتحہ، تیجہ، دسوال، چالیسوال، عرس، یارسول اللہ، یاعلی، یا غوث کہنا، مزارات پر غلاف ڈالنا، روشی وغیرہ اوران میں جوغیر مقلد ہیں وہ مقتدی کے فاتحہ نہ چہر ہا ہیں، رفع یدین نہ کرنے، ور کی تین ، تراوی کی ہیں (۲۰) رکھتیں ہونے وغیر ہا ہیں چھیئر کرتے اور بھو لے مسلمان ان کے دھوکے میں آکران میں بحث کرنے وی بی ان کو کی فقیمی مسئلے میں بحث کا کیا حق سے بہال ایک بات ان کے حواب کو کافی ہے اور ایک بات ان کے جواب کو کافی ہے اور ایک اللہ ورسول جل وعلا وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر جواب کو کافی ہے اور ایک ایک ورسول جل وعلا وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر جواب کو کافی ہے اور ایک ایپ جی خوے اول یہ کرتم لوگ پہلے اللہ ورسول جل وعلا وسلی اللہ تعالی علیہ وسل وعلا وسلی اللہ وسلی اللہ والی جواب کو کافی ہے اور ایک ایپ جواب کو کافی جواب کی کراو۔ دوم یہ کہ ان مسائل میں مخالف وہ لوگ ہیں جن تعالی علیہ وسلی والی جی جن

يِسُمِ اللَّهِ الرَّحْفَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمَدُ لِلَّهِ وَالْفَضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ

واله وصحبه ومن والاه واشد المقت على من ناواه 
تعت اتورسيدا كرَّم صلى التُّدعليه وسلم

کی بات علماتے ہے ہیں سیرهی راہ وکھاتے ہے ہیں وولی ناویں اِ تراتے ہے ہیں اہتی نیویں جماتے ہے ہیں وولی تاویں اِ تراتے ہے ہیں اُولی آسیں بندھاتے ہے ہیں چھوٹی نبضیں ع چلاتے ہے ہیں اولی آسیں بندھاتے ہے ہیں

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمَ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُوْلِهِ الْكُويْمِ - ترجمہ: تمام خوبیال الله كواورسب مے الفتل ورودوسلام رسول الله پراوران كآل واصحاب پراور ہر چاہنے والے پراورالله كاشخت غضب الن كتالف پر-

الشرووس في المسلم المسلم الموجودي بيري كابان الى حاتم والوقيم في وبب بن منه كى صديث عدوايت كاس في المسلم كوجودي بيري كابان الى حاتم والوقيم في وبب بن منه كى صديث علم المناوي الترسيل الله تعالى عليه وللم كاشريف آورى في مراى كوجايت ، جهل كويا على مراي كوروس منائي كوروس منائي كوروس من منائي كوروس من المربي كالمربي كالمربي كالمربي كالمربي كالمربي المربي كالمربي كالمربي المربي كالمربي المربي كالمربي المربي كالمربي المربي كالمربي المربي المربي

مسلسل بونے كسب بابئدى صفى كالتزام ندركھا - بى شاراتوال ب-آ محقىده وشرح اور تبول وتا شركا مولى عزوجل سوال مصدقه محدرسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم كى وجابت كا اميس. والحمد للله وب العلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه وابنه وحزبه اجمعين.

نقير مصطفر رضا قادرى نورى غفراله ماه ركيج الاول شريف يسسا اجرية تدسيملى صاحبها والهافعنل الصلاة والتحية المين والحديثة رب الملمين.

....

# ذخیره کتب محمد احمد ترازی کراچی

جلتی جانیں بجاتے ہے ہیں روتی آنکھیں ہاتے یہ ہیں قفر دنی کے سی کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں اس کے نائب ان کے صاحب حق سے خلق ملاتے یہ ہیں كيا كيا رحت لاتے يہ بي شافع نافع رافع وافع رافع رتے برحاتے یہ ہیں شافع امت نافع خلقت دافع ليني حافظ و حاى دفع بلاع فرماتے یہ ہیں آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو ال كنام كمدة جس جيتے ہم ہیں جلاتے بر ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ ويتا وہ ب ولاتے يہ يل

عدل الممن والعلى مين اس كى حديثين و يجهوك ايك صحابي في حضور مين عرض كي مين اس لئي سركار مين و الشر بواكر حضور ميرى ختيال دور فرمادي \_ كتب سابقه مين امير المونيين فاروق اعظم رضى الله تعالى عند كي نسبت ب دف ع معضلات مشكلول كنهايت وفع كرف والم \_ حضورا قدس صلى الله تعالى عند كي نسبت ب دف عد معضلات مشكلول كنهايت وفع كرف والم \_ حضورا قدس صلى الله تعالى عند كي نعش برفر ما يا يساحه من ق كاشف الكوبات عليه وسلم في حضرت سيدالشهد اوتمز ورضى الله تعالى عند كي نعش برفر ما يا يساحه و كاشف الكوبات المسترة والمن البلات و وبايد كا المن أوراس كسبب درود تاج كورام بتانا خودان كاشرك و منال بهد وسول الله المنال الله تعالى عليه وسلم في فرما ياسميت احيد لانسى احيد عن امنى الوجهنم عيرانام احيد واكه المن المن المنال ال

ع صفوراقد سلى الله تعالى عليه وسلم كامرد عبانا المحى كزرااوردارى كى مح حديث من بجاء كم رسول ليحيى قلوباً غلفاً ويفتح اعيناً عمياً ويسمع اذا نا صماً ويقيم السنة عوجاً

تبارے پال بیرسول آخریف السے کے تفاف پڑھے داوں کو زندہ فربادیں اوراندھی آتھیں انھیاری
کردیں اور بہرے کان کھول دیں اور ٹیزی زبائیں سیدی کردیں ۔ قرآن عظیم میں ہے مَن آخیا الما
فَکَا نَمْاۤ آخیا النّاسَ جَعِیْعاً ط جس نے ایک جان کو زندہ کیا گویاس نے سب آدمیوں کو زندہ کیا۔
اگر دین فرباتے ہیں عالم جس طرح اپنی ابتدا میں بی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بحتاج تھا کہ حضور نہ ہوت تو پھی نہ ہوت ہو ہوں کے نصوص کتاب
اللہ کی نہ ہوتا۔ یو ہیں اپنی بقا میں حضور کا محتاج ہے کہ حضور نہ ہوں تو پھی نہ ہو۔ اس کے نصوص کتاب
سلسطنة المصطفع میں ہیں۔ انسان وجوان کی زندگی نجی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو ہے الاکو ان وحیاتھا تی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوح الاکو ان وحیاتھا تی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوح الاکو ان وحیاتھا تی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوح الاکو ان وحیاتھا تی صلی اللہ علی آندہ المحتد فی الارواح بنسیمھا و ننسمھالہ حیاتھا علیہ ما اللہ تعالی علیہ وسلم سو اللہ المحتد فی الارواح بنسیمھا و ننسمھالہ حیاتھا تمام اولیاء کا اجماع ہے کہ نی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو اللہ المحتد فی الارواح بنسیمھا و ننسمھالہ حیاتھا تمام اولیاء کا اجماع ہے کہ نی سلی اللہ تعالی علیہ والم اللہ علی انہ تمام اولیاء کا اجماع ہے کہ نی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو اللہ المحتد فی الارواح بنسیمھا و ننسمھالہ حیاتھا تمام اولیاء کا اجماع ہے کہ نی سلی اللہ تعالی علیہ والم اللہ کو دراز ہیں جوسب دوحوں میں پھیلا ہوا ہے تمام اولیاء کا اجماع ہے کہ نی سلی اللہ تعالی علیہ والم اللہ کو دراز ہیں جوسب دوحوں میں پھیلا ہوا ہے تمام اولیاء کا اجماع ہے کہ نی سلی اللہ تعالی علیہ والم اس وی تعلیہ ہوں۔

· 不信を記録を表示した日本のでは、中本でも見ばる。

### ان کا ہے تھم جہاں میں نافذ بصنہ کل پہ رکھاتے ہے ہیں قادر کل کے نائب اکبر کن کان رنگ دکھاتے ہے ہیں

مواہب شریف میں ہے جب و صلی الله تعالیٰ علیه وسلم خزانة السر وموضع نفوذ الامر فلا ینفذ امر الا منه ولا ینقل خیر الا عنه صلی الله تعالیٰ علیه وسلم یعن تی سلی الله تعالیٰ علیه وسلم یعن تی وادوکوئی الله تعالیٰ علیه وسلم الله تعالیٰ علیه وسلم الله تعالیٰ علیه وسلم الله تعالیٰ علیه وسلم یقریف اللی جل جالد وعم نوالدز مین و آسان را شامل ست "ای فقر فی بن " وزروز اوست و تیم تیم او تیکم رب الخلمین " نیم الریاض شرح شفاءام واضی عیاض می بس به در وزروز اوست و تیم تیم او تیکم رب الخلمین " نیم الریاض شرح شفاءام واضی عیاض می بس به الله تعالیٰ علیه و سلم لا حاکم سواه فهو حاکم غیر محکوم رسول الله سلی الله تعالیٰ علیه و سلم لا حاکم سواه فهو حاکم غیر محکوم رسول الله سلی الله تعالیٰ علیه و سلم لا حاکم سواه فهو حاکم غیر محکوم رسول الله سلی الله تعالیٰ علیه و سلم کی کامنین صفورها کم کل جی اور جہان بحریم کی کی کوم نیم سے الله مواب لدنیه و شخص می کوم نیم سے الله مواب لدنیه و شخص کی می می کی کامنین سیم سے الله مواب لدنیه و شکم کی می می کامنین میں سے الله مواب لدنیه و می کامنین سیم سیم سیم کی کامنین سیم سیم کی کامنین می کامنین میں سیم کی کامنین میں اور جہان بحریم کی کیم نیم سیم کی کامنین سیم کی کامنین میں سیم کی کامنین میں سیم کی کامنین سیم کی کامنین میں کی کامنین میں سیم کی کامنین میں کی کامنین میں سیم کی کامنین میں کی کامنین کی کامنین میں کی کامنین میں کی کامنین کامنین کی کامنین کامنین کی کامنین کی کامنین کامنین کی

### اذا رام امسرا لا يسكون حلافسه وليس لذاك الامر في الكون صارف

صنور جب كوئى بات چاہے ہيں وہى ہوتى ہاس كا خلاف نيس ہوتا اور حضور كے چاہے كا جہان شرى
كوئى پچير نے والانہيں۔ يہى خاص رنگ كن ہے۔ يہ بخارى بيں ہام المونيين صديقة رضى الله تعالى عنها حنها حضور کے والانہيں۔ يہى خاص رنگ كن ہے۔ يہ بخارى بيں ہام المونيين صديقة رضى الله تعالى حضور كر ورك جي تي اوليا و بيل ايك مرتبدا صحاب كوين كا حضور كى خواہش ميں جلدى وشتا لي كرتا ہے۔ المر كرام فرماتے ہيں اوليا و بيل ايك مرتبدا صحاب كوين كا ہے كر جو چيز جس وقت چاہے ہيں فورا موجود ہوجاتى ہے جے كن كہا وہى ہوگيا۔ مطالع المسرات ميں ہے كہ جو ييز جس وقت جا ہو صحصد عبد الرحمن كل اسم من اسماء الله تعالىٰ فعال فى الكون مؤثر فيه بما يناسب معناه ولله عباد اذا تحققوا باسمانه تكونت لهم الاشياء كرما اخبو تعالىٰ عن نوح وعيسىٰ ونبينا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مما ورد قرانا

وسنة وهو جار في اتباع الرسل ايضا مما لا يعد كثرة. الم الوجرعبد الحمن فرماياالله عزوجل كابرنام عالم ميں اين معنى كے مناسب نبايت تعلى كرنے والا ب اور الله كے كھ بندے ہيں كدجب اساء البيك ساتح محقق موتے بين اشياء ان كے ليے تكون ياتى بين جيسا كرالله تعالى نے نوح ولیسلی اور ہمارے نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے خبر دی جس کا ذکر قرآن وحدیث میں ہے۔اور بیہ رسواوں کے بیروؤں میں بھی اس قدر کثرت ہے جاری ہے کہ گنا نہ جائے۔ای مین امام ابوالعباس احمد الليش كاتغيرے ، قال وهيب بن الورد وكان من الابدال لو قال بسم الله صادقا على جبل لزال والى هذا اشار بعض اهل الاشارات في قوله بسم الله منك بمنزلة كن منه يعنى وبيب بن وروقدى سرة كرابدال سے تحفر ماتے اكرصدق والا بهار بربسم الله كم بهار عل جائے گا۔اورای طرف بعض اولیاے کرام نے اسے اس قول میں اشار وفر مایا کہ عارف کا بسم الله كمناغالق ككن فرمان كى جكرب اى من جوعد المحاتمي من الكرامات اسماء التكوين اما بمعرفة الاسماء واما بمجرد الصدق لان بسم الله منك حينئذ بمنزلة كن منه كذا اشار اليه بعض العارفين من اهل التكوين وهو صحيح يعى ام محى الملة والدين حاتمي في كرامات اشياء موجود كردي كنامول كوشاركيا خواه يول كدوه اسم معلوم بوجس ے شے موجود ہوجاتی ہا اور معدوم شے موجود ہوگئی یا مجردایے صدق سے کہ صادق کا بسم اللہ كبناخالق ككن فرمان كى جكدب يعض اولياء نے كدخوداصحاب تكوين سے تصاس كى طرف اشاره فرمايا۔ اور يوسي ب

The IPhillips of the State of t

ان کے یے ہاتھ میں ہر کئی ہے مالک کل یہ کہلاتے ہے ہیں ہر کئی ہے الک کل یہ کہلاتے ہے ہیں ہر کئی ہے الک کل یہ کہلاتے ہے ہیں گئی الگوئنر ساری کثرت یاتے ہے ہیں آگے۔ الگوئنر ساری کثرت یاتے ہے ہیں آگے۔ اس معطی ہے ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے ہے ہیں گئی ماتم گھر میں آیک نظر میں شادی شادی دیاتے ہے ہیں گئی ماتم گھر میں آیک نظر میں شادی شادی دیاتے ہے ہیں گئی ماتم گھر میں آیک نظر میں شادی شادی دیاتے ہے ہیں

ے بیش وابوقیم وحاکم وغیرہم کی احادیث ہیں ہے کہ تورات وانجیل دونوں ہیں حضورا تدس ملی اللہ تعالیٰ میں بارہ علیہ وسلم کی تبدت ہے اعسطسی المصف السم سے بخیاں انہیں عظامو کیں۔الاس والعلیٰ میں بارہ حدیثوں سے ابت کیا ہے کہ خزانوں کی تنجیاں زمین کی تخیاں دنیا کی تخیاں تصرت کی تخیاں افغ کی صحیحیاں جنت کی تخیاں تاری تخیاں ہرش کی تخیاں حظور کوعطام و کمیں علامہ فائی رحمہ اللہ تعالیٰ مطالع المسرات شرح دلائل الحیرات شریف میں فائل فرماتے ہیں تھیل مساطھ و طبی المعالم فائدہ یعطیه سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم اللہ ی بیدہ المفاتیح فلا یخوج من المخوانن الاله یہ الاله یہ الاله تعالیٰ علیه وسلم . جوانوت تمام عالم میں کہیں فلا ہر ہوئی ہے وہ تھوس بخیاں ہیں تو اللہ کے انہیں کے ہاتھ سے دوئوت تمام عالم میں کہیں فلا ہر ہوئی ہے وہ تھوس بخیاں ہیں تو اللہ کے خزالوں ہے کوئی چیزئیں تکنی گر توصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوئی چیزئیں تکئی گر توصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوئی چیزئیں تکئی گر توصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوئی چیزئیں تکئی گر توصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوئی چیزئیں تکئی گر توصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہاتھ سے کوئی چیزئیں تکنی گر توصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ وسلم کی ہاتھ سے کوئی چیزئیں تکائی گر توصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوئی چیزئیں تکائی گر توصلی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ کی ہاتھ وسلم کی ہوئی کی کی تعالیٰ علیہ واللہ کی ہوئی کی کر توسلی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ کی ہوئی کی کی تھر اللہ تعالیٰ علیہ واللہ کی ہوئی کر توسلی اللہ کی انہ کی انہ کی انہ کی کہ کہ کہ کہ کی توسلی کی کر توسلی کی کر توسلی کر توسلی کر توسلی کی کر توسلی کر تو

بخدا خدا کا بی ہے در خیس اور کوئی مغر مقر جو دہاں سے ہو یہیں آکے ہوجو یہاں میں تو دہاں نیس

الارض من تحمید احمد و تقدیسه و ملک الارض و دقاب الامیم. زین الله تعالی الله و تعالی الارض من تحمید احمد و تقدیسه و ملک الارض و دقاب الامیم. زین بحرانی احمد کی حمد اور احمد و تقدیسه و ملک الارض و دقاب الامیم. زین بحرانی احمد کی حمد اور احمد کی با کی بولئے سے احمد ساری زین اور تمام امتوں کی گرونوں کا مالک ہوا۔ سلی الله تعالی علیہ وسلم الله تعالی علیہ وسلم الله تعالی عدر نے حضور می مرض کی بسا مسالک النسان و دیسان العوب استام آومیوں کے مالک اور عرب کے جزامزاویے والے وضور نے النسان و دیسان العوب استام آومیوں کے مالک اور عرب کے جزامزاویے والے وضور نے

میں تو ما لک بی کیوں گا کہ ہو ما لک کے حبیب
لیجی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا
وبی توریق وبی ظل رب ہے انہیں سے سب ہے انہیں کا سب
شہیں ان کی ملک میں آساں کہ زمین نہیں کہ زمال نہیں

القيده يرده شريف يل ع

یا اکسرم المحلق مالی من الوذید سواک عند حلول الحادث العمم اے تمام مخلوق الی سے زیادہ کریم میراکوئی تیس چس کی جس پناہ اوں عام حادث الرئے کے وقت مثاہ ولی الندصاحب کے قصیدہ اطیب العقم جس ہے ۔

اذا مسا التسبى ازمة مسدلهمة تحيط بنفسى من جميع جوانبى تطلبت هل من ناصر او مساعد البود به من خوف سوء العواقب فلست ارى الاالحيب محمدا رسول الله المخلق جم المناقب ومعتصم المكروب في كل غمرة ومنتجع الغفران من كل تائب

جب جمعے بخت تاریک بختی پہنٹی ہے کہ ہر طرف سے میری جان کو گھیر لیتی ہے میں ڈھونڈ تا ہوں کو گی جب بیٹ و حونڈ تا ہوں کو گی بیاری دینے والا یا بدا کرنے والا ہے ہیں جس کی بناہ لوں کہ بدا نجامی کا خوف دور ہوجائے اس وقت کو گی نظر ہیں آتا گرمجہ بیارے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول بہت فضیلتوں والے کہ ہر بختی ہیں مصیبت زوہ کے جائے بناہ ہیں جن کی بارگاہ سے ہر توبہ کرنے والا اپنی مغفرت طلب کرے ۔ پھر کی سے جیس اس بیت میں اس آپ کر بر کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں آگر کی تعمل رک اللہ کو توبہ قبل کریں آگر کہ میاری واللہ کو توبہ تھول کرنے والا مہربان یا کیں صافر ہوکر استغفار کریں اور الے محبوب تم ان کی پخشش جا ہوتو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان یا کیں۔

بندے کرتے ہیں کام فضب کے مردو رضا کا ساتے یہ ہیں ا نرع روح ال میں آسانی دیں کلمہ یاد ولاتے ہے ہیں ا

ال منورة صنورامام شعراني ميزان الشريعة مين فرمات جي ان انسمة الفقهاء والصوفية كلهم يشفعون في مقلديهم ويلاحظون احدهم عند طلوع روحه وعند سؤال منكرونكير له وعند النشر والحشر والحساب والميزان والصراط ولا يغفلون عنهم في موقف من المعواقف بيتك سب يبيثوااوليا وعلا واسينات بيروول كي شفاعت كرت بين اورجبان كے بيردكى روح تكلى بے جب مكر تكيراس سے سوال كرتے ہيں جب اس كا حشر ہوتا ہے جب اس كا ناسہ اٹال کا ہے جباس سے حاب لیاجاتا ہے جباس کے اس علے ہیں جب وہ صراط پر چاتا ب ہرونت ہر حال میں اس کی تلہائی کرتے ہیں اصلا کسی جگداس سے عاقل نہیں ہوتے \_ نیز فرماتے إلى جميع الانمة المجتهدين يشفعون في اتباعهم ويلاحظونهم في شداندهم في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة حتى يجاوزوا الصراط. تمام المد مجتدين اين يروول كى شفاعت كرتے بي اور دنيا وقبر وحشر برجگه تختيول كے وقت ان كى نگاه واشت فرماتے بين جب تك صراطت بإرشه وجائي (كراب تخيول كاوقت جاتار بااور لا حسوف عسليهم ولاهم يحسونون كازمانه يميشه يميشك ليه اليارندائين كوئى خوف موند يحقم وللالحد) يزفرمات إلى واذا كان مشائخ الصوفية يلاحظون اتباعهم ومريديهم في جميع الاهوال والشدالد في الدنيا والأخرة فكيف بالمة المداهب. جبادليا وبر مول وكتل كوتت اسية بيروؤل اورمريدون كاونياوآخرت على خيال ركحة بين توائمه تذاب كاكيا كهنارضي الله تعالى عنهم اجمعين \_ يراوالخ الاتوارالقدسيش يكل من كان متعلقا بنبي اورسول اوولى فلا بدان يحضره ويأخذ بيده في الشدائد. جوكوني كي يارسول ياولي كامتوسل موكا شرور بكروه بي و ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لا کمیں گے اور اس کی وشکیری فرما کیں سے ۔سندیں یہاں کشرو موقوراوران میں سے بہت حیاۃ الموات والوار الانتیاه وقاوی افریقہ میں مذکور مرکس کے لیے جوامل مِ ايت او \_ وَمَنْ لَمُ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ تُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ ٥

منفی نیند سلاتے یہ ہیں الله على بندول كو تحلك كر ٨ ياپ جهال منے ے بعام لطف وہاں فرماتے یہ ہیں مال جب اکلوتے کو چیموڑے آ آ کہ کے بلتے یہ ہیں سنکھوں بیکس رونے والے كون چُوائ چياتے سے إلى گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں خود سجدے میں اگر کر ای النگوں بے تکوں کا یردہ وامن واحك كے چھاتے يہ إلى اے جرم ہے ہم بلکوں کا یلہ ہاری بناتے یہ ہیں خنذا خنذا بينحا بينحا ہے ہم یں پاتے ہے یں يل ير يم كو چلاتے يہ يى سلم سلم كادمارى = وہ زیجر ہاتے ہے ایں جس کو کوئی نہ کھلوا سکتا موتی محل جواتے یہ ہیں جن کے چھیر تک نہیں ان کے تاج و براق ولاتے ہے ہیں ثولی جن کے نہ جوتی ان کو کیے دو رضا سے خوش ہو خوش رہ

....

مؤدہ رضا کا ساتے ہے ہیں

### استمداد ازشاہ رسالت بر کبراے کفروردت ۔

- بالكسروتشد يدوال يعنى باوصف ادعائ اسلام قول يافعل كفركاار تكاب كرنا\_

ال سرکار مدین طیب پرجونا پاک تشکریز پدپلید نے بھیجا تھااس کا خبیث افسرسلم بن عقبہ تھاوہ نا پاکیاں وہاں کیس جن کے سنتے کلیجہ کا نیے۔ تین دن مجداقدی جس نماز نہ ہو لگ منبراطیز پر گھوڑوں کی لیداور پیشاب پڑے آخر بہت برے حالوں ایے مقرکو گیا۔

ی تھم ارتد افقیمی دکائی بیر افرق ہے جس لفظ کے طاہر معنی کفر ہوں تاویل کی گھائش نہ رکھتا ہو یعنی اس کے لیے کوئی تاویل کی جگہ ہے نقیا اس پر تکفیر
کے لیے کوئی تاویل میں مشکلین کتنی ہی تاویل فاسد کو بیانہ کہیں گے کہ اس میں تاویل کی جگہ ہے نقیا اس پر تکفیر کرتے ہیں لیکن مشکلین کتنی ہی تاویل بعید ہو جب تک عرفا حدام کان ہیں ہواہے موجب احتیا طرحاتے ہیں ہاں تاویل حعد رکہ حقیقہ تاویل ہی نہیں ہوتی اسے کوئی نہ سے گا اس پر تکفیر تطعی اہما تی ہے ہی وہ کافر ہے کہ اس کے کفر میں انہیں قسموں کی طرف اشارہ ہی وہ کافر ہے کہ اس کے کفر میں شک کرتا ہی کفر ہے۔ مصرع دوم میں انہیں قسموں کی طرف اشارہ ہے تا کہ معلوم ہوکہ شعر مرفاحہ میں کفر وردت دونوں صورتوں کو عام ہے کہ قصیدے میں دونوں قسم کے مرتد وں کارو ہے۔ والشدا لہادی۔

المعیل دہلوی اورسب وہابیاورسارے دیوبندی

شد اکورسل کو ملک کو جو مانے اس کو خدا سے چھڑاتے ہے ہیں چھاچھ بناکر سیمینکی نبوت کھی توحید کا تاتے ہے ہیں پھر اس کلمنہ کفر کی تہمت ربع ورسل سے پاٹھاتے ہے ہیں شہ کو سے رسل کو اہل خدا کو چوہڑے بیمار سناتے ہے ہیں شہ کو سے رسل کو اہل خدا کو چوہڑے بیمار سناتے ہے ہیں

- ظاہر ہے کہ بیان کا امام ہے جونیت امام کی سوائی پھر دیوبندیوں کے امام خاص کنگوہی صاحب کا فادی حصداول صفحہ ۱۳ و ۱۳ ''سسوال تقویت الایمان میں کوئی مسئلہ قابل عمل نہیں یا کل سیحے ہیں۔ المجواب بندہ کے مزد کیک سب مسائل اس کے جیج ہیں''۔

ا تفویت الایمان مطبع صدیقی دبلی شکاا مصفحه ۲ "الله کے سواکسی کونه مان "مسفحه ۸ "اوروں کو مانا محتفی میں انجین الله مسلمان جانتا ہے کررسولوں ،فرشتوں کا مانتاج وایمان ہانا محتفی خطب ہے مسلمان کا نیمان الله علیہ میں انجین اورخود ہانا کے اوران کا ندمانتا ایمانی گفرہ جیسا الله عزوج مل کونہ ماننا کین امام الوہا ہیے کے دھرم میں انجین اورخود صفوراقد س مسلمی الله تعالی علیہ وسلم کو مانتا محض حرام اور ہرحرام سے بدتر ہے۔ (دیکھو پخیل اول) سے صفوراقد س مسلمی الله تعالی علیہ وسلم کو مانتا محض حرام اور ہرحرام سے بدتر ہے۔ (دیکھو پخیل اول) سے صفوراقد س مسفحہ ۱۵ "الله مساحب نے فرمایا کی کومیر سے سوانہ مانیو "الله تعالی پر کفر کا افتر ا۔

سے صفحہ ۱ " جنتے پنجیر آئے ہیں سواللہ کی طرف سے یہی تھم لائے ہیں کہ اللہ کو مانے اوراس کے سوا

یں۔ تفویت الا بمان صفحہ الربید وعویٰ کرے کہ کسی انبیاء اولیاء کی بیشان نہیں جو کسی کو مصیبت کے وقت پکارے مشرک ہے۔ سفحہ ۱۲ پر اس کے ثبوت میں کہا'' ہمارا جب خالق اللہ ہے تو ہم کو چاہیے ہر کا موں پر اس کو پکاریں اور کسی ہے۔ ہم کو گیا کام ، جیسے جوا یک بادشاہ کا غلام ہودہ اپنے کام کا علاقہ دوسرے بادشاہ سے ہمی نہیں رکھتا کسی جو بڑے جمار کا تو کیا ذکر''۔

كفر كے رفتے ناتے ہے ہيں کفر کے بچے یے کفر کے باوا ی بن کے رجھاتے یہ بیں سب سے معزر ہیں یہ وہالی ن و خفی و چشتی یں کر بہاتے ہے ایں ان بہوں کے کھاتے یہ ہیں جتنے صلال ہوئے ہیں اب تک جو چیر المیس نے جھائے سب کے بندھن باتے یہ ہیں کیں م کے ماتے یہ ہیں ون ے مال شہ سے والل ائي چلتي نور الهي طلتے مواج ہے بچھاتے یہ ہیں بیارے وفع کر اعدا کیوکر جرے ہوتے باتے یہ ای

س کفرے بچ وہ ندہ ب کہ خاص کفرے بیدا ہوئے۔ بیصورت التزام ہے۔ کفرے باوا جس کا تیجہ کفرے۔ بیازوم ہوا۔ کفرے رشتے قریب بکفر قصیدے میں تینوں قسموں پر ردہے۔

چ ش اور ساتے یہ ای حق وے چھوٹا ان سے اعظم شاکر کس کو بناتے ہے ہیں وہ ب رکے پھارے بدر びっこりもひっとの لا والله ي وه شان خدا ب ایا شرک بھلاتے یہ این رب کا مقابل سمجے رسل کو دونوں کی تول کراتے سے ہیں ان کی عزت فق سے جدا ہے كفر - ك كام تو آتے يوني ان کا عام دھرا ناکارے می میں مر کے الاتے یہ ہیں ان کے م موض میں فاک ہو کس کو رک کر خاک اڑاتے یہ ایں پرواس كفركى تهت شديد

فی تفویت الایمان سفی ۱۱ میس نے اللہ کائن گلول کودیا تو بوے سے بڑے کائن ولیل ہے ذکیل کو دیا تو بوے سے بڑے کا می اللہ کی اللہ کا اللہ کا میں ایک پیمار کے سر پر رکھ و یکھے اور سے بھین جائے کہ برگلول بڑا ہویا چھوٹا اللہ کی شان کا گئے چھار سے بھی ولیل ہے''۔ اقبول اللہ کو بڑے سے بڑا کہا اور تمام گلوقات کو ذکیل سے شان کا گئے چھار ہے بھی ولیل ہے''۔ اقبول اللہ کو بڑے سے بڑا کہا اور تمام گلوقات کو ذکیل سے ذکیل اور الن ولیل ہے' کے معزز ہو سے کم بھی میں ایک اور جا ہے جو اللہ سے معزز ہو سے کفر ہے۔ (دیکھو تھیل دوم)

تے تفویت الا بیمان صفح اس انہا واس کے روبرو ذرہ ناچزے کم تر ہیں'' یعنی چو ہڑے جمار سے بھی برتر۔ (ازالیۂ وہم کو تکیل سوم ہے) سے بھی برتر۔ (ازالیۂ وہم کو تکیل سوم ہے)

ے تفویت الایمان معنی ۳۵ اللہ کے ہوتے ایسے عاجز اوگوں کو بکارنا کہ کھیفا کہ وفقصان میں پہنچا سکتے محض بے انصافی ہے کہ ایسے تض کا مرتب ایسے نا کارے لوگوں کو تابت کیجیئے '۔ (دیجے وکٹیل ۲۸) بانصافی ہے کہ ایسے تض کا مرتب ایسے نا کارے لوگوں کو تابت کیجیئے '۔ (دیجے وکٹیل ۲۸)

ے برفض ہے ہی کام کوکام بھتا ہے۔ وہائیکا کام کفر ہے مجوبان خداس کام کے بیل آوائیس آپ می ناکارہ کہا جا ہیں۔ ہے وہ ہے تفویت الا بھان صفح ۸۳ '' فر مایا ( نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ) جوتو گزرے میر کی قبر پر کھیا سجد و کر ہے گئینی میں بھی ایک ون مرکز مٹی میں ملنے والا ہوں'' کفر بکا اور بیٹی کہدکر حضور پر اس کا افتر ا ( دیکھو محیل ۵ )

جيے وايدهان اور چودهري الي ش کی سادت گاتے یہ ہیں ائے میں شرمی بتاتے یہ ہیں چھوٹے لابرے بھالی کا تفاوت شر کا وقار ساتے یہ این صرف بڑے بھائی کے برایر پیش خور کیلاتے سے ایں چھوٹے نانا حسین وحسن کے چ عم ادب بن چا زہرا کے قسا تسلفم بخات يا بمائی ان کو بناتے یہ ہیں وہ جن پر مال باب تصدق طالبی عبای تو نہیں۔ کیا زي ايوليب آتے ہے ہيں شدی کی شا ، مدل باہم ے کم ہو یہ لاچاتے یہ ہیں جلد خصائص ڈھاتے یہ ہیں فوق سيرسالت شه مين نبيس کچھ

الم تفویت الایمان سفید ۸۹ م ۸۹ مه ۸۳ جیسا برقوم کا چودهری اورگاؤی کا زمیندارای طرح سے ہمارے بیغمبر سارے جہان کے سردار بین کے بادشاہ تو بادشاہ ایک کلکٹر کو کھوتو اس کی تو بین ہوبید سول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدر ہے۔

ال تفویت الایمان سفحه ۱۸ "ان کوالله تعالی نے برائی دی دو براے بھائی ہوئے ہم چھو نے"۔ سفحہ ۸ " "سوبرے بھائی کی تعظیم سیجیے" کیسی تھلی تو بین ہے۔ باپ کے برابر بھی ندر کھا۔

ے حضور کا کوئی حقیق بھائی ند تھا حضرت حزو نے اولاد ذکور نہ چھوڑی ۔ وہاہ الوہا ہے احضرت عہاس یا ابوطالب کی اولادے بھی ندہ ونا ظاہرتو کیا ابولہب کے بیٹے بن کرچھوٹے بھائی بننے کی گستاخی کرتے ہیں۔

ابوطالب کی اولادے بھی ندہ ونا ظاہرتو کیا ابولہب کے بیٹے بن کرچھوٹے بھائی بننے کی گستاخی کرتے ہیں۔

ابوطالب کی اولادے بھی ندہ ونا طاہرتو کیا ابولہب کے بیٹے بن کرچھوٹے بھائی بننے کو کہ اللہ ما اندہ اللہ مان مفرق کروں کے سب اللہ اللہ اور کمالات اللہ نے بھے بختے سب رسول کہدو ہے ہیں آ جاتے ہیں ' ۔ بی حضور کے سب النظائل فاصدے کفر ہے۔ (ویکھوٹکیل ۲)

ب كوعدم مين سلاتے يہ إلى امرا عارويت واختم نبوت ال علم المين حريزهات يه إلى ایک علاقت یر بیاتهت پار سارے فضل گماتے یہ ہیں واقف ہیں ور احکام سے باتی ب ير لا تخنيوات يه بيل كل اعاد ع تمام عاس ال کتا حق کو ساتے ہے ہیں یہ بہتان سے بھی شہ پر رکھا دین کو کیا کلیاتے ہے ہیں يُسونُ ذُوُنَ السَّلْسة وَرَسُولُسه -آج نیں کل یاتے ہے ہیں ايول كوجواعَ دُلَهُ مَ پر کا جبل لماتے ہے ہیں مجرة س أتيت شه ے

يا "دلين" كهراس كفركاافترابيمي حضور يرركاديا-

۱۸ اقول حدیث میں اتنا تھا کہ اللہ کا بندہ ورسول کہو۔ ترجمہ وہ گڑھا کہ " یہی کہو" بیصفور پراورافتر ااسی خباشت کے لیے ہے کہ حضور میں رسالت کے سواکوئی خوبی میں۔

9 تا الع تفویت الایمان صفحه ۲۹ "ان میں بردائی یہی ہے کہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں اور برے بحظے کاموں ہے واقف ہیں '۔ اقول اس کفر نے مجھزے در کنار رسالت بھی اڑادی۔ (دیکھو تحمیل ۷) کاموں ہے واقف ہیں '۔ اقول اس کفر نے مجھزے در کنار رسالت بھی اڑادی۔ (دیکھو تحمیل ۷) میں تفویت الایمان صفحه ۸۹ میں نی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم براس کفر کا افتر آکہ '' سب لوگوں ہے امتیا زجھے کو یہی ہوں اور لوگ غافل '۔ اقبول اب ہدایت بھی گئ تری ادکام دائی رہ گئی۔ (دیکھو تحمیل ۸)

۔ قرآن عظیم میں ہے بے فک جواللہ ورسول کوایڈ اوسیتے ہیں اللہ نے ان پر دنیاوآ خرت میں العنت کی اور ان کے لئے ذکت وینے والا عذاب تیار کر دکھاہے۔

سل صراط متعقیم استعیل دہلوی مطبع ضیائی ۱۳۸۵ء دیاچہ میں اپنے پیرکو اوہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی کمال مشابعت پر پیدا ہوئے لہذا ناخواندے رہے '۔ بیر کمراہی ہے۔ (ویجمو محیل ۹) علیہ وسلم کی کمال مشابعت پر پیدا ہوئے لہذا ناخواندے رہے '۔ بیر کمراہی ہے۔ (ویجمو محیل ۹)

شہ وہ کھم ہے بیلئے میں بھی شرک کی ہنڈی بٹاتے ہے ہیں ورد وہ کھمتہ طیب پر بھی شرک کا موقعہ پھیلاتے ہے ہیں اتنا جلتے ہیں نام شہ سے کلے سے کنیاتے ہے ہیں دم ان جلتے ہیں کردروں ہمسر شہوں ایسی مشین دھراتے ہے ہیں مجزے میں کردروں ہمسر شہوں ایسی مشین دھراتے ہے ہیں مجزے میں کردروں ہمسر شہوں ایسی مشین دھراتے ہے ہیں مجزے میں کردروں ہمسر شہوں ایسی مشین دھراتے ہے ہیں معرض میں بناتے ہے ہیں ماحر قادر ، لیکن شہ کو پھر محض میں بناتے ہے ہیں ماحر قادر ، لیکن شہ کو پھر محض میں بناتے ہے ہیں

ال تفویت الایمان سنی ۱۲ او ۱۲ ان کھانے پنے پہننے میں اس کے تلم پر چلنا جس چیز کے برسے کوفر مایا برتا جومنع کیا اس سے دور دہنا اس تم کی چیزیں اللہ نے اپنی تعظیم کے داسطے بتائی ہیں جو کسی انہیا اولیا کی اس میں کا دور دہنا اس تم کی چیزیں اللہ نے اپنی تعظیم کے داسطے بتائی ہیں جو کسی انہیا اولیا کی اس میں کا مواد در سالت کا اٹکار ہے۔ (دیکھو تھیل ۱۰)

اس تم کی تعظیم کر سے شرک ہے '' ما جینا انہیں کا مول سے ہے کہ اللہ نے خاص اپنی تعظیم کے تغیر اے ایس اور کسی سے معاملہ کرنا شرک ہے'' ما قسول کلہ طیب کے در دہیں حضور کا نام جینا ہے لہذا اس کے ایس اور کسی سے بیموا کے لہذا اس کے در دہیں حضور کا نام جینا ہے لہذا اس کے در دہیں حضور کا نام جینا ہے لہذا اس کے در دہیں حضور کا نام جینا ہے لہذا اس کے در دیکھو تھیل ۱۱)

ال تنویت الایمان صفحه ۲۷ "ایک آن میں جائے تو کروروں نی محد کی برابر پیدا کروالے"۔ یہ ساف تو بین وکلم کفر ہے۔ (دیکھو پخیل ۱۲)

وی تفویت الایمان صفحه ۱۳۵ مرکی وجابت کے سبب اس کی سفارش قبول کی اس متم کی سفارش الله وی جائے کی جناب میں ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی جو کسی جی کواس متم کا شفیع سمجھے دواصل مشرک ہے'۔ (اس گرائی کا در شخیل ۱۵) مسلمانو اکیا تم اینے نبی کواللہ کے یہاں اتنا وجابت والانہیں جانے کمان کی وجابت وجہ قبول شفاعت ہو سکے۔

مع تفویت الایمان صفی ۳۸ معبت کے سبب سفارش تبول کرلی اس تم کی شفاعت بھی اس دربار میں کسی طرح ممکن نہیں جو کسی کوائی تئم کا شفع سمجھے و بیابی مشرک ہے'۔ (اس مثلالت کا رو بھیل ۱۹) مسلمانو! کیاتہارے نی اللہ کے مجبوبیت کیاان کی مجبوبیت وجہ قبول شفاعت نہیں۔
اس کے بیان کو محیل کا۔

ہے۔ ہوں ہے ہیں الایمان سنے ۱۹۹۰ و پہر ''جس کو چاہے گا ہے تھم سے شفع بنادے گا''۔ ہمارے ایمان میں ہارے تفویت الایمان سنے ۱۹۹ و پہر کو چاہے گا اور سب ہمارے نیم سالی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کے لیے متعین ہیں۔ انہیں کو چاہا اور انہیں کو چاہے گا اور سب منتنسی کہیں گے اور سیامتی امتی۔ (دیکھو تھیل ۱۸)

سس. تفویت الایمان سفی ۲۳ اے فاطمہ بچا تو اپنی جان کو آگ ہے کام ندآ وَل گا بین تیرے اللہ کے ہاں کچھ تی بیرے اللہ کے ہاں کچھ تی بیرے اللہ کا معاملہ میرے اختیارے باہرہ وہال میں کے ہاں کچھ تی بیرے وہال میں کہ مایت نہیں کرسک " مسلمانو! میں کی دورے کو کیا بچا سکول" مسلمانو! میں کی دورے کو کیا بچا سکول" مسلمانو! میں کی دورے کی اعتقاد ہے کہ دورہ میں اپنی صاحبزادی کو بھی نہیں بچا سکتے۔ وہ آپ ہی کو ڈر رہے ہیں اورکو کیا بچا سکیں۔ (باتی شکیل ۱۹)

مغنی - رب ہے نہ ہو کئے کو کیا معنی پہناتے یہ ہیں ان کے کام نہ آئیں گے بائک جب تو جہنم جاتے یہ ہیں جگ بیتی ساتے یہ ہیں جگ بیتی ساتے یہ ہیں جگ بیتی ساتے یہ ہیں سب کے برابر عاجز میں وناداں ہیں کار جہاں میں بتاتے یہ ہیں جن کا چاہا دی جا کا چاہا ساتے یہ ہیں ان کا چاہا مناتے یہ ہیں نائب اکبر قادر کل کو پتھر سے کا کھمراتے یہ ہیں نائب اکبر قادر کل کو پتھر سے کا کھمراتے یہ ہیں نائب اکبر قادر کل کو پتھر سے کا کھمراتے یہ ہیں

۔ اقول حدیث میں آفی اختابھی اغناب پرداد کردیتان اصلاً کام نہ تابنالیا۔ ۔ کرحدیث سمج متواتر کے حکم ہے محرشفاعت شفاعت ہے دم ہے۔

سے تفویت الایمان صفحہ "ان باتوں میں سب بندے بڑے اور چھوٹے برابر ہیں عاہر اور بے افتحاد ہے اور اس کا اختحاد ہے اور اس کا اختحاد ہے اور اس کا کیا۔ (اور دیکھو محیل ۲۰)

اورناوان مسلمانو! كيارسول الله مسلم الله تعالى عليه وسلم اور برجابل كافركو برابر كم تا وان كهامسلمان كالمرب الدريوب المربح والم كالمربح والمربح والمربع والمر

اسل تفویت الایمان صفی ۵ "جس کا نام محمریاعلی ہے وہ کسی چیز کا مخارتیں" مے دہ کسی کام میں انسان معلام میں انسان کو وظل ہے نداس کی طاقت رکھتے ہیں پچھے فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ناکارے" ۔ یہ نہ سرف حضور بلکداللہ کی بھی تو ہین ہے۔ (ویکھو کئیل ۲۲)

سے کرناشرک ہے'۔افسول پھرے بھی نفع کی امیدنقصان کی امیدای سےرکھنا چاہیے بیدمعاملہ اور سے کرناشرک ہے'۔افسول پھر سے بھی نفع کی امیدنقصان کا اندیشہ وتاہے۔ تیم کے کام آسے گا، نیو سی مضبوطی دے گا، سرپر کراتو دوکردے گا۔انبیاءاولیاء پھرسے بھی مجے گزرے۔(اورد یکھو پھیل ۲۳)

محض پہ ٹھیا کھاتے یہ ہیں پھر سے بھی بدر لائے شيطان مجوت ملاتے يہ بيں كيا و ولى ع بريار تي و ولى ع محبوبوں یہ جاتے یہ ہیں جوآيات سي بتون من بين ال يہ توحير موجھاتے يہ ايل ان کونی، بت ، محدوت ہیں مکسال سلب حواس بناتے ہے ہیں شان او جلال عبيب حق كو قدح سے قدر برحاتے یہ بین こばなるでんろとろかる اتن میں شان خدا برحتی ہے جتا تی کو گراتے یہ ہیں بے قابو تغیراتے یہ ہیں رب سے دیتا ہے رسل کو تسلط

٣٨ تفويت الايمان مفير ٢٤ "رمول كي جائية سي يونيس بوتا" ـ (اس النتافي كرديس محيل ١٢٢ )

9سے بیساری کتاب میں اہلی کہلی ہے تھم لگانے میں تبی ، ولی وشیطان ، پری ، بھوت سب کوملا تا ہے۔ عیار تیں پھیل ۲۵ میں دیکھو۔

سے اس کے بیان کو عمل ۲۱ ہے۔

اس تفویت الایمان سفی ۵۵ "مارے دہشت کے بے حواس ہو گئے"۔ (دیکھو تکیل ۲۷) ۲۳ قرآن کریم اول تا آخر تلاوت سیجیے اور ساری تفویت الایمان دیکھیے کھل جائے گا کہ اللہ تعالی اپنے محبوبوں کی غدمت کوخدا کی تعریف تھمرا تا ہے۔ (اس کا بیان محبوبوں کی غدمت کوخدا کی تعریف تھمرا تا ہے۔ (اس کا بیان محبیل ۲۸ میں ہے)

۳۳ تفویت الایمان سفیدا ''کسی کوکسی کے قابویل نہیں دیتا''۔ افسول بیاللہ پر کذب کے علاو آیتوں کی تکذیب ہے۔ (دیکھو محکیل ۲۹)

شرس کے حضور قیام ادب کو شرک بھون میں بھاتے ہے ہیں طیبہ دی کے جنگل کے ادب پر کیا زنجیریں ترواتے ہے ہیں خود اسے فرمان رسول اللہ پر حکم شرک چڑھاتے ہے ہیں ان کھو اللا وَحُی ہُو کے او کی خدا ہے میں ان کی بات تو وی خدا ہے کس پر شرک جھکاتے ہے ہیں ان کی بات تو وی خدا ہے کس پر شرک جھکاتے ہے ہیں ان کی بات تو وی خدا ہے کس پر شرک جھکاتے ہے ہیں ان کی بات تو وی خدا ہے کس پر شرک جھکاتے ہے ہیں ان کی بات تو وی خدا ہے کس پر شرک جھکاتے ہے ہیں ان کی بات تو وی خدا ہے کس پر شرک جھکاتے ہے ہیں ان کی بات تو وی خدا ہے میں شرک میں ڈوبے جاتے ہے ہیں ان کی بات تو وی خدا ہے میں شرک میں ڈوبے جاتے ہے ہیں ان کی بات تو وی خدا ہے میں شرک میں ڈوبے جاتے ہے ہیں ان کی بات تو وی خدا ہے میں ہو شرک میں ڈوبے جاتے ہے ہیں ان کی بات تو وی خدا ہے میں ہو ہو ہے ہیں ہوں کی خوا ہے کہ ہوں ہو ہے کہ ہوں کے ان کی بات تو وی خدا ہے ہے ہیں ہوں کی خوا ہوں ہوں کے ان کی ہوں کی ہوں کے ان کی ہوں کی ہوں ہوں کی ہوں کے ان کی ہوں ہوں کی ہوں ہوں کی ہو ہوں کی ہو ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہو کر ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہو گوں کی ہوں کی ہوں کی ہو ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہو کر ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہو ہوں کی ہو گوں کی ہو ہوں کی ہو ہوں کی ہو کر ہوں کی ہو ہو گوں کی ہو کر ہو گوں کی ہو ہوں کی ہو ہو گوں کی ہو گوں کی ہو ہو گوں ک

ان مع کوسفرطیب کا ستر ہے اس پر ادب کیا گاتے ہے ہیں پیکڑ میں چھکو درنہ مشرک کیا تہذیب جگاتے ہے ہیں ہیں ہے رسول اللہ کی عزت پھر اسلام رکھاتے ہے ہیں شد می کا خیال نماز میں آنا درجوں خرے گراتے ہے ہیں لعنت حق ہو لعن رسل ہو کیسی ریک ساتے ہے ہیں سورہ فاتحہ اور تشہد میں شرک اندھن میں دھنساتے ہے ہیں میل گدھے کی یاد میں ڈوئیں اس کو سہل بتاتے ہے ہیں تیل گدھے کی یاد میں ڈوئیں اس کو سہل بتاتے ہے ہیں

الای تفویت الایمان صفحة الم مجوسی پیغیریا بھوت کی قبریا مکان میں دورے قصد کرکے جاوے اس پرشرک ثابت ہے'' مصابہ سے اب تک کے سلمان مشرک کردیے غضب میر کہ کشکوہی صاحب بھاری مشرک تفہرادیے۔(دیکھو تحیل ۳۳)

الم تنویت الایمان سخی ۱۱ اس کے گر دوردورے قصد کر کے سنر کرتا اورد سے بیس نامحقول با تیں کرنے ہے بچاکا معباوت کے ہیں جو کی بخیبر یا بھوت کو کرے اس پر شرک ثابت ہے ''۔ افسول اولا ' تمام صحاب کرام واولیا وعلا وصلحا سب مشرک کردیے کہ رستوں بیس نامحقول باتوں سے بچتے تھے فائیا گراہ دید بین المحقول باتوں سے بچتے تھے فائیا گراہ دید کرے تو مشرک ۔ (باتی پیکیل ۲۳) می الله اور کر اور کی صراط مستقیم صفحہ ۵۵ '' نماز بیس پیراور اس کے مانداور برز گوں کی طرف خیال کے جانا اگر چہ جتاب رسالت باب ہوں گئتے ہی درجوں اپنے تمل اور گدھے کے تصور بیس و وب بیل جانے ہے جانا گرچہ جتاب رسالت باب ہوں گئتے ہی درجوں اپنے تمل اور گدھے کے تصور بیس و وب بیل جانے ہے جانا کر چہ جتاب رسالت باب ہوں گئتے ہی درجوں اپنے تمل اور گدھے کے تصور بیس و وب بیل وائے کے بیان کو کہ شہابیہ بیس صفحہ ۳ سے آخر صفحہ ۳ تک دیکھیے ۔ (اور بحکیل ۳۵) بیان کو کہ شہابیہ بیس صفحہ ۳ سے آخر صفحہ ۳ تک دیکھیے ۔ (اور بحکیل ۳۵)

شرایت نے نماز میں داجب کے۔(دیکھو تکیل ۳۲)

کین یاد رسول اللہ پر شرک کی نیو چناتے ہے ہیں خر سے تو ان کو فیر ہی پینی خار تو شہ سے کھاتے ہے ہیں ختم جنہوں نے نبوت کردی جس پر دل ہمکاتے ہے ہیں یاد محم سے باد محم سے یاد کر ہی روزی جس کی شان برحماتے ہے ہیں ان کو گدھے کا ذکر ہی روزی جس کی شان برحماتے ہے ہیں ہم کو ذکر حبیب جسے یوں آگر سمجھ کے بجماتے ہے ہیں فیر نبی کو وی جس وعصت جس مان کے نیو جماتے ہے ہیں فیر نبی کو وی جس وعصت جس مان کے نیو جماتے ہے ہیں

۔ شفاشریف میں صدیت برب عزوجل فے صفورا قدی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قربایا جعلت کے فکر امن فکوی فعن فکو کے فقد ذکرنی میں نے تہمیں اپنی یاد سے ایک یاد بنایا توجس نے حمیدی اور کیا اس نے مجھے یاد کیا۔

سے صراط متنقم صغی ۲۸ ، البعض اولیا کوا حکام شرعیہ بدوساط سانبیا بھی قابیتے ہیں احکام شرعیہ بل ان پروتی آتی ہوتے ہیں دہ انبیا کے ہم اس پروتی آتی ہوتے ہیں دہ انبیا کے ہم استاد ہیں تحقیقی علم وہی ہے جوانبیں اپنی دی باطنی ہے ملتا ہے وہ جوانبیا ہے وہ علم میں انبیا کی برابر ہوتے ہیں''۔ ان کفریات پر ہرسلمان نفرین کرے گا (۱) کیا غیر نبی پرا دکام شرعیہ کی وہی آئے گی (۲) کیا وہ تعلیم نبی ہو گا ان کیا وہ تعلیم ہے ان کا روکو کہ شہابیہ میں صفح الاسے صفح ۱۳ تک ملاحظہ ہو۔

ملم نبی کے علم سے زیادہ وڈوق کا ہے ۔ ان کا روکو کہ شہابیہ میں صفح الاسے صفح ۱۳ تک ملاحظہ ہو۔

مام نبی کی کیا ''ابالطرورة ان ولیوں کوا کی کا فظت دیتے ہیں کہ کا فظت انبیا کے حش ہوتی ہے جس کا انسان میں تعلیم کا مشرعیہ کی وہی ہی آئی اور ان میں تعلیم انبیا کے بابند بھی نہ ہوے اور احکام شرعیہ کی وہی ہی آئی اور ان میں تعلیم انبیا کے بابند بھی نہ ہوے اور احکام شرعیہ کی وہی بھی آئی اور ان میں تعلیم انبیا کے بابند بھی نہ ہوتے اور احکام شرعیہ کی وہی ہی آئی اور ان میں تعلیم انبیا کے بابند بھی نہ ہوتے گرتی بلکہ مستقل رسول ہونے میں کیا روگیا ہی ہمری گاروشن بیان الکو کہ الشہابیہ میں ویکھیے۔

کا ہے کی نیو نبی بنے کی جس پر جان گواتے یہ ہیں اللہ قرآل دو جائز کہہ کر اس کو حدوث میں لاتے یہ ہیں اللہ قرآل دو جہ ہدایت کب ہے محض الزام ہے گاتے یہ ہیں مصب عوام مما تکات قرآل ہر گیدی کو دلاتے یہ ہیں کیر ہوای کا تر ہیں کو دلاتے یہ ہیں کوردو کی کر ہمت خود قرآل پر اٹھاتے یہ ہیں خودوق کر آل پر اٹھاتے یہ ہیں خودوق کے قرآل پر اٹھاتے یہ ہیں خودوق کے قرآل متا یک ٹیمت خود قرآل پر اٹھاتے یہ ہیں خودوق کے قرآل متا یک ٹیمت خود قرآل پر اٹھاتے یہ ہیں خودوق کے قرآل متا یک ٹیمت خود قرآل پر اٹھاتے یہ ہیں خودو ہو کہ تر آل متا یک ٹیمت خود قرآل پر اٹھاتے یہ ہیں خودو ہو کہ تر آل متا یک ٹیمت خود قرآل پر اٹھاتے ہے ہیں خودون کے قرآل متا یک ٹیمت خود قرآل پر اٹھاتے ہے ہیں خودون کے تر آل متا یک ٹیمت ہو تا ہے ہے ہیں خودون کے تر آل متا یک ٹیمت کینے کی ٹیمت خودون کے تر آل متا یک ٹیمت کے تر آل متا یک ٹیمت کورون کے تر آل متا یک ٹیمت کیں کی ٹیمت کیت کی ٹیمت کورون کے تر آل متا یک ٹیمت کی ٹیمت کی ٹیمت کی ٹیمت کی ٹیمت کیتے گیا ہے تر آل متا یک ٹیمت کی ٹیمت کی ٹیمت کی ٹیمت کی ٹیمت کیتے گیا ہے تر آل می ٹیمت کی ٹیمت کیتے گیا ہے تر آل میں ٹیمت کیتے گیا ہے گیا ہے تر آل میں ٹیمت کیتے گیا ہے تر آل کیتے گیا ہے گیا ہے

۵ استعیل دہاوی کی میروزی مطبع فاروتی دہلی صفی ۱۳ ان اتار نے کے بعد قرآن کا فنا کردینا ممکن کے استعیل دہاوی کی میروزی مطبع فاروتی دہلی اور آن مجید حادث ہواتو تھوتی ہوااور سحایہ کرام اور ہے '۔ افسول اولا تدمیم کا فتو کی ہے کہ جوقر آن مجید کو تلوق بانے کا قر ہے۔ ٹانیا قرآن محقیم الازم ہمارے امام رضی اللہ تعالی عنبم کا فتو کی ہے کہ جوقر آن مجید کو تلوق بانے کا قر ہے۔ ٹانیا قرآن محقیم الازم دات ہے اور لازم کی فنا مخردم کی فنا تو حاصل ہے ہوا کہ اللہ فنا ہوسکتا ہے۔

۲۵ ہمارے نی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے برا امتجزہ قرآن کریم ہے۔ اور تھیل ۱۳ میں اسلیل دباوی کا قول درج ہوا کہ جمزہ سرف مخالفوں پر الزام ہوتا ہے نہ بدایت ۔ تو قرآن مجید ہدایت ندر ہائے قر ہے۔ قال تعالیٰ هُدی لِلمُتَّقِیْنَ ن قرآن ہدایت ہے دروالوں کو۔

عدے تفویت الایمان صفحہ "مورہ بقریس ہے اتاریں ہم نے تیری طرف یا تیں کی یعنی ان کا سجھنا کے مشکل نہیں و فیمرتو جاہلوں کے سمجھانے کوآئے تھے"۔

۵۸ صفیہ ""الله صاحب نے فرمایا کرقر آن مجھنا کچومشکل نہیں "ریداللہ عزوجل پرافتر اے۔

۹۵ صفیہ ""الله درسول کے کلام کھنے کو بہت علم نہ جا ہے" ۔ بیقر آن مجید کی تکذیب ہے۔ قسسال
تعالیٰ وَتِلْکَ الْاَمْشَالُ نَصْوِبُهَا لِلنَّاسِج وَمَا يَعْقِلُهَا اِلْاَلْعَلِمُونَ ٥ بیکماوتی بیان قوہم سب
کے لیے کرتے ہیں اور انہیں بچھے نہیں مگر عالم۔

ب مجائے و نہ مجھے محابہ ایل ٹاگ اڑاتے یہ ہیں ون کے بیاں کی ٹی کو حاجت پید ے خواندے آتے یہ ایل قرآل برشے کا ہے تیاں مِعْ بی کو بناتے یہ ہیں ان ے الگ کراتے یہ ہیں معطی علم ہے سرور عالم خود فہید مناتے یہ ہیں فق ن يُعلِمهُمُ فرمايا وہ تعلیم بھلاتے یہ بیں فِسی الْاُمِیّنُ یاد ب ان کو بعض کتاب یہ نام کو ایمال بعض ے کفر دکھاتے یہ ہیں سلجی یاتی یاتے ہے ہیں قاصد ہے اب کیا کام ان کو خواندے بیں کول ای سے سکھیں صاف عظر يره جات ييان روے یہ ارائے ہے ایل یہ ہے مدیث کی درگت جس کے جب ال تو مقلد مجتدي كو نفرانيت الرهاتے يه ي

الدورسول ك كلام بيجة بين زياده رفيت جائي المتدورسول كام كو بيجين "صفح " "جوكونى بهت جائل باس كو الله ورسول ك كلام بيجياور الله ورسول ك كلام بيجياور الله ورسول ك كلام بيجية في الدورسول ك كلام بيجية في الماد ورسول ك كالم بيجية في الماد والماد و الماد و الماد

びっこりがんしい جبتد العصر ان كا ب جس كو محول كراس كويلاتے سے إي ترجی ، سکاة اور بکماری ساپھی، ٹیھی کے سکے کھوٹے مجھی سیرائی بھناتے ہے ہیں اب کیا دیدہ لیاتے یہ ہیں سارے مرک، بذت ہے بیٹے جلاتے کراتے یہ یں الحاصل قرآن کو ہر دم روئے زیس سور کافریس ب الی یاد چلاتے ہے ہیں اله شر کی است کافر مانی آپ کہاں نے جاتے یہ ہیں روئے زیس سے الگ کیا کوئی کوہ کا بھا باتے ہے ہیں این آگ یں جل گے آپ ہی اچی دیک گاتے یہ ہیں

- ニューリングションション

الی ان ہوگا اس کے بعد اللہ علی ہوں کے گا کہ جب عیمیٰ علیہ الصلاۃ والسلام الرکر دجال کولی فرما تیں گا کہ دوئے زین پرجس کے دل میں ذرہ بجر ایمان ہوگا اس کے بعد اللہ عز وجل ایک شندی ہوا بھیے گا کہ روئے زین پرجس کے دل میں ذرہ بجر ایمان ہوگا اس کی روح قبض کرلے گی اور سفیہ ۵ پرحدیث کا ترجمہ کیا '' بھیے گا اللہ ایک ہا واجھی سوجان مکال کے گار میں کے دل میں ہوگا رائی کے وانے بجر ایمان' داوراس پرفائدہ پرجر دیا سفیہ ۵۵ '' سو تکال کے گران کے دوانے بھرایمان' داوراس پرفائدہ پرجر دیا سفیہ ۵۵ '' سو بخیر ضدا کے فرمانی ہوا'' یعنی علی الصلاۃ والسلام الرآئے وجال آئی ہوگیا وہ ہوا چل جی مروف کے فرمانی است کو کا فرمانا گئی روئے زین پرکوئی اوئی اسلام واللہ ندر ہانرے کا فررہ گئے ایک گفر تو یہ ہوا کہ ساری امت کو کا فرمانا پر براوراس کے بیروکی اوئی اسلام واللہ ندر ہانرے کا فرموں کے بھٹے میں ایستے ہیں تو یہ خودا ہے اقرار سے پھر سے اور اس کے بیروکی روشی بیل میں دیکھیے۔

شرک کی ایل تد پردھی ہے شرک بی شرک بلاتے یہ بیں شرك كى تنبيح ان كا وظيف ثرك اي جية بياتے يہ ين ماون کے اندعے کا ہرا ب مرك جو كاتے كواتے يہ إلى شرک ملہاریں مل کر گائیں الرك على چرى دالات يه يى شرک ہے ان کی برطی دولت مھر وں شرک الاتے سے ایں شاه سيوملك هن جريل سيوقر آل عن س پر شرک گھاتے ہے ہیں تورات ميدوانجل ويدوز بورمياب ان ع الله عالم يا غيب يركشى خطراع وموسط عن شرك بعنور من بعنات يه بي تجدة ليقوب عن و ليسف عن كو عاہ شرک جماتے یہ ایں أبرى الأحمة والأبرص عدي اول ے وحماتے یہ ایں أنحي الممؤتني اعان كاتومركر شرك الاعلى العيال نام پر پر آدم عن و دوا من دونوں کا دین کھیاتے ہے ہیں

00000

ایک وی بروے کے بھی دادا نانا شرک کے نیچے لئاتے ہے ہیں دادی نانی دونوں مسلمان کفر انہیں کب چپاتے ہے ہیں دادی نانی دونوں مسلمان پوچھو کیا فرماتے ہے ہیں اب جو تھم اولاد پر آیا پوچھو کیا فرماتے ہے ہیں ادراگران کو بھی شرک میں سانیں جب کیا چاک سلاتے ہے ہیں مرتد و مرتدہ کا تناکح رد ہے کدھر چکراتے ہے ہیں لاکھوں مسلمان کردیے مشرک گھر کی خبر بسراتے ہے ہیں والی سیمی یواتے ہے ہیں جبری عبی کرنی ویسی مجرنی کا نیمی جبین یواتے ہے ہیں جبری عبی کرنی ویسی مجرنی کا نیمی جبین یواتے ہے ہیں

النا کے تفویت الا بھان سخے ۵ و ۲ ''کوئی نام رکھتا ہے ملی پخش پیر پخش غلام کی الدین غلام معین الدین ہے جو نے مسلمان کی شرک میں گرفتار ہیں' یہ سخے ۲ ''کوئی نام رکھتا ہے بی بخش پیر پخش میتال بخش گرفتا ہیں گلودی صاحب کا پدری نسب بخش سویہ آپ نے شروا ہیں گلودی صاحب کا پدری نسب بخش سویہ آپ رشید احمد بن پیر بخش بن غلام صن بن غلام کی' ۔ نیز مادری دیکھے'' رشید احمد بن پر بخش بن غلام صن بن غلام کی' ۔ نیز مادری دیکھے'' رشید احمد بن پر بخش بن غلام صن بن غلام کی' ۔ بھلاتفویت الا بھائی دھر بر بیر بخش کا الدیمان دور دادا تا تا بخکم تفویت ہوتا فرید بخش کا نواسا کیوگر کی انسب ہوسکتا ہے۔ جس کی دادی نائی مسلمان اور دادا تا تا بخکم تفویت آئی ہے جس کی دادی نائی مسلمان اور دادا تا تا بخکم تفویت آئی ہے جس کی دادیوں کا بخر مارعلادہ لیمی اور بوگل تو بوگل کی جو شرک می دادیوں تا نیوں کو بھی مشرک میں بھرگ کے جو شرک سے اور مرکز کر مرز کہ تھے اور شرک کرے مرتد ہو اور مرتد مرد ہو یا بھی بخر ہو ہو کہ تو بھی بخرے اسلی مشرک و مشرک کا باہم نکاح تھی تو بھی بھی بخیر ہے اسلی مشرک و مشرک کا تاکاح سے جاور جو کلہ کو جو کا گرائی کر سے مرتد ہے اور مرتد مرد ہو یا بھی بخر ہے اور مرتد مرد ہو یا کی وہ دور اور اور اور کا اور کی دور بی سے مسائل اس کے تھی جیں' ۔ یاد کر کے عورت دیا جس بھی جورت کے دیا ہو مول و لا قدو قد الا اور زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جنا ہے موصوف اب خودا ہے مدکیا ہو ہے و لا حدول و لا قدو قد الا باللہ العلی العظیم بھی۔

عبدعزيز مي و ولي الله الم كو شرک کی ولی وکھاتے یہ ہیں ي محدد صاحب ير تو ب ے اوا غزاتے یہ ایں آپ ميروالس باپ ميروالس کون ہے جس کو بچاتے یہ ایل طاجی امداد الله دی کو بھی شرک مدد پہنچاتے یہ ہیں تھانوی ایم قاسم عد گنگوہی مد کو شرك كے تمان بندھاتے يہ جي قَلْدُ يَصْدُق خود اور بير تينول عاریہ کی ڈھلکاتے یہ ہیں شرك فقهى كفر كلامي باہم بانے کھاتے ہے ہیں حاب ورقوح عالم مويراب تك جال ے یہ گاتے یہ ایں اس كى وصفات قديمه كوحادث اور مخلوق لکھاتے یہ بین

۵۸ تا ۸۸ تفویت الایمانی دهرم پرشاه عبدالعزیز صاحب شاه ولی الله صاحب حضرت شیخ مجد دالف فانی جناب حاجی ایداد الله صاحب معاذ الله سب کے پکے مشرک بیجے حتی کہ ای کے مند اسلمیل خود مشرک اس کے پدر طریقت بیخی پیرمشرک رمزہ بیب کہ دند بی بلکد اسلمعلی فقے سے گنگوئی صاحب نانولڈی صاحب نانولڈی صاحب تانولڈی صاحب تفاثوی صاحب سب کیومشرک ران کے قاہر بیان ہمارے درمائل اکمال الطام دو کو کہا شہابید و بذل الصفاو غیر مامیں ہیں ہموئے کو دیکھیے شمیل ہیں۔

۵۹ تفویت الایمان صفح ۲۳ "فیب کا دریافت کرناای افتیاریس ہوکہ جب چاہیے کر لیجے بیاللہ صاحب تی گائی اللہ افتیار کھتا ہے صاحب تی کی شان ہے '۔ دیکھیے کتناصاف صاف کہا کہ اللہ کوئی الحال علم غیب نہیں ہاں افتیار رکھتا ہے کہ جب چاہے معلوم کر لے۔ بیاللہ عزوجل کوئیسی کھلی کا ل دی و العیاذ باللہ تعالیٰ۔

و افول او لا اسلميل كاعلم البي من عقيده البحى كزراكه اختيار من بهاور براختيارى تلوق ثانية بلك و الدول او لا اسلميل كاعلم البحى حاصل بى شده واجاب تو حاصل كرف تو قطعاً حادث وواور برحادث تلوق فالمنا قر آن عظيم كوحادث وتلوق ما ننائم بره هيل كزرا د ابعاً صدق و جمله صفات البيديكويبي وشنام تمبر المناف قر آن عظيم كوحادث وتلوق ما ننائم بره هيل كزرا د ابعاً صدق و جمله صفات البيديكويبي وشنام تمبر المناف قر آن عليان آتا ہے و بالندالتونيق \_

غیر کفر عود کی قطعی سزا بھی معتزلہ کی مناتے ہے ہیں قدر دو تھم نبی رکھنے کو حیلہ گر اس کو بناتے ہے ہیں مورچیل او اس کی قبریہ جھلنے نمکیرہ دو تنواتے ہے ہیں خاص ایا آئیں ان این کے قبریہ جلنے تمہیرہ حق پر اٹھاتے ہے ہیں

عد تفویت الایمان صفحه ۱۵ " شرک کی سرامقرد ملے کی پیراگر پر لے در ہے کا شرک ہے جس سے كافر وجانا بإقرى يشددوزخ بس رب كاورجواس بوركور بالارج كاشرك بي ان كى سزاجومقرر ب یادے گایاتی مخناہ کی سزا کی اللہ کی مرضی پر ہیں جاہے دے جاہے معاف کرے"۔ بیضلالت معتزل ہے۔ابلست کا بمان میں صرف کفر کی سر الطعی ہے یاتی سب اس کی مرضی ہے۔ AB تفریت الایمان صفحه ۳۹ پراند کے حضور شفاعت کے لیے وہ تیدی کی نمبر ۲۱ میں گزریں برحا کر کہا "سواس کابیرحال و کھیکر باوشاہ کے دل میں اس پرترس آتا ہے مگر آئین باوشاہت کا خیال کرکے بسبب درگز رخیس کرتا کد کہیں اوگوں کے دلوں میں اس آئین کی قدر گھٹ نہ جائے سوکوئی امیر وزیر ال ك مرضى ياكرسفارش كرتاب اور بادشاه ظاهرين اس كى سفارش كانام كري معاف كرديتاب \_الله کی جناب میں اس متم کی شفاعت ہو عتی ہے جس نی ولی کی شفاعت کا قرآن وحدیث میں مذکور ہے ال كمعنى كى ين" ـ يتى بايمانيان ين (١) الله براعر الله بوسكا ب اس عنيك ال كاترناب (٣) ال كاترن من فيعفور لمن يُشَاءُ تين، كا يحال المن المناه المن المناه المن المناه المن المناه بيخوداس قانون كريم ميس موجود بوقو سزانددين معاف قرمادين على كيا مخالفت قانون ظاهر اوكى جس سے اس کی قدرداوں سے گھٹ جائے گی جس سے بیخے کو بید حلے گری کی جائے گی۔ ال با ١٠ ال تفويت الإيمان صفحه ١٠ "اب يه بات محقق كى جابي كدالشصاحب في كون كون ك ور اسے واسطے خاص کرر تھی ہیں کہ اس میں کی کوشر یک نہ کیا جا ہے"۔ پھران کی جا اسمیس کر کے تیسری میں لکھا "میرسب کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بندوں کو بتائے ہیں پھر چوکوئی کسی کی قبرکو اسدے مورتیل جھے اس رهمیاند کو اکرے اس پرشرک فابت ہاس کو اشراک فی العبادة کہتے ہیں الله في كالمن كالعظيم كرنى" \_ قبركومور في المحطف اوراس برشاميان كور في ك لي يمل اين معود کی کوئی قبر تجویز کرلی ہوتی مجریہ کدان دونوں باتوں کواللہ نے اپنے کیے خاص کیا ہے کہ میری ہی البريايا كرنااور قبرول پرندكرنا بيالله عزوجل پردوافتر اين \_(باقي بيان كو تخيل ٢٠٠٠) سارا او علم غیب البی پانچ میں ختم کراتے یہ ہیں سے البی سے البی میں ختم کراتے یہ ہیں سے البی سے البی منابل بتاتے یہ ہیں سے البی بتاری سے البی سے البی کال البی سے البی کال البی کے البی کال البی کے البی کال البی کے البی کال البی کے البی کی منابل کے یہ ہیں البی کال البی کی ماتھ گناتے یہ ہیں ترک دوسر ائے شرک پراس کو بے غیرت مشہراتے ہے ہیں

99 تفویت الایمان صفی ۱۹۵۵ الکی تقصیری اس و حب کی جی جن بی بناوت تکفتی ہے جو باوشاہ الیہ وں کو میزاندو سے اس کی بادشاہت میں تصور ہے تقلندا سے بادشاہوں کو بے غیرت کہتے ہیں سومالک الیماک کہ پر لیمسرے کا زور دکھتا ہے اور و لیمی غیرت وہ شرکوں سے کیونکر خفلت کرے گا اور کس طرح الیک کہ پر لیمسرے کا زور در کھتا ہے اور و لیمی غیرت وہ شرکوں سے کیونکر خفلت کرے گا اور کس طرح ان کی میزاندو ہے گا اور کس اللہ کے میں اللہ کا ایک کے بیار اللہ کا کی میزاندو ہے گا اور کس کے میں اس کی کسی اللہ کا کہ ایک تھا تھ تھ کے ایک اللہ کا کہ اس کے کسی تعلی پراعتراض ہیں۔

اس کو خدائی تھاتے یہ ایل جواک من ویز کے ہے گن دے یر کو باتی کراتے یہ ایل حق سوے باتھ میں باتھ ملاکر بارانه منشواتے ہے ہیں یوں محل مل کے کلام حقیقی میں قاہر محض بتاتے یہ ہیں لين اويشاه ورسل كحق مي

١٠٠ تفويت الايمان صفي ١٥٥٥ "جوالله كي شان باوراس من كي كلوق كوو النيس اس من اللہ کے ساتھ کسی کون ملاوے کو کیسا ہی بروا ہواور کیسا ہی مقرب مثلاً کوئی کیے کہ فلاں ورخت میں کتے ہے ہیں تو جواب میں بیند کم کرانشدورسول ہی جائے کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے رسول کو کیا خر" ایک پیرے ہے جانے پرخدائی روگی۔ (باتی دیکھو محیل مسم)

الما تا ١٠١ مراطستقيم صفيه ١٥٥ اين يركي نبت "ايك دن الله فان كاسير حاباته فاص اين وست قدرت میں لیااور عالم قدس کی ایک بہت عجب وعظیم چیزان کے پیشکش کی اور فرمایا کہ تھے ہیدی ادرادر چزی جی دول گا"۔اس کے لفظ یہ ہیں " پیش روئے حضرت ایشال کردہ" \_ پیکش کرنااور میں روے کرون کا حاصل ایک بی ہے۔ صفحہ الم "مکالمہ ومسامرہ بدست می آید"۔ اللہ سے کاام اور یا ہم داستان کوئی میسر ہوتی ہے۔اللہ ان کے سامنے ادھرادھر کی کہانیاں کہتا ہے اور بیاللہ کے سامنے كتيتي يون رات كوآئي شي ول بهلاؤمونا بي صفيهها "مجى كلام عقي بهي مونا ب"بي خود كفر ے کدوموی نبوت ہے۔ دیکھوکو کید صفحہ کا و ۱۸۔ مسلمانو! انبیاء ومرسلین کے لیے تووہ کہاتھا کہ خدا کے آ کے جمارے بھی ذلیل پھراس کے بیرکی کیا گفتی کیا یہ بھٹلی در بھٹلی کے غلیظ ہے بھی زیادہ و کیل نہ ہوگا عب كدوه شابشاه متكر غيوراس سے بول مجلس كرم كرے مسلمانو! مجرونى خداكدان كے بير جى ك ساتھ جس کا سے باران سے بے تکلفی کی ملاقات میں مصافح سے چہ میگوٹیاں ہیں اس سے بہاں رسولوں کی خات وسے سویت ایس موجاتے ہیں اور اوب ووہشت کے مارے دوسری باراس بات ال کا تکذیب کریں غرض ساراؤر بندول کا ہے جب ان پراند جبری ڈال دی پھر پہیٹ بجر کر جھوٹ ہو ى تحقیق اس نے نیس کر بلتے پھر بات النے کا تو کیا ذکراور کسی کی وکالت کی کیا طاقت '۔ یہ بھی آیات الاواہ ہے۔سلمانو! یہ کیسا گندا کفرے۔ قرآن کی تکذیب ہے۔ (ویکھو تکیل مس

كذب الى عن مكن كيدكر رین ویقیں سب دھاتے یہ ہیں كذب مولكا كياغم بال كوئى كاذب سمجے اس سے ڈراتے یہ ہیں ان کو بھلا بہلا کے ہو جھوٹا ال کا پاک دلاتے یہ ایل تدرت سے ی کذب بشرے طاقت جس کی رکھاتے یہ ہیں كذب خدا يركون ب قادر قدرت جس سے گھٹاتے یہ ہیں اوندهی عقل کی اندهی بدهیا كى جنال من جات يه إلى

عدل المعيل د الوى كى يكروزى صفحه ١٣٥ " بم تبيل مائة كدالله كالجهوث بولنا محال بو" \_ برابين قاطعه الكوي طبع ووم صفية "امكان كذب كا مسكلة اب جديد كى ف نه تكالا قد مايس اختلاف ب"-سلماتو!جب الشراي كاجبونام ونامكن موا پيراس كى كون ى بات كا اعتبار ربادين ايمان سب باتها ي الارويكومجيل ٢٧٩)

١٠٨ الل اسلام وليل لات عن كالشروجل في وَلْجِنْ وَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ ط قرماياك الشاسك رمول بين اورتمام انبياء كي يحط الركوني حضور ك مثل اور جوتو حضور خاتم الفيين شاول اور الله ك بات معاذ الشرجموث مو امام وبابيان الك جواب توبيديا كرخدا كاجموث كيا كال الك الاب بدرتام يكروزى سفيهم المحمل بكرية بتالوكول كو بعلادى جائة واب الرحضوري مثل ورامور كاتوبندول كاكى آيت كوجونا كهنالازم شائكا" - اقول ديجوصاف كهاكرآيت اگرچ

سلمانوا سيحسان السيوح ش ال مغالط مردوده كاكشف كرديا بادر بعوم تعالى دامان باغ

سجان السيوح بن السيح بحى واضح تر تکھا ہوہاں ہے اسے نقل کرویں کہ سلمان وہو کے ہے بچیں وہ کشف ہے اقدول اندھے ہے ہو چھوانسان کوکس کے گذب پر قدرت ہا ہے یا خدا کے۔ ظاہر ہو کشف ہے اقدول اندھے ہے ہو چھوانسان کوکس کے گذب رہائی پراور شک نہیں کہ گذب انسانی ہو کہ حما ذائشہ گذب رہائی پراور شک نہیں کہ گذب انسانی ہو تے جی خرور قدرت انسانی کو گر بڑھ گی وہ گذب رہائی ہو جو جی پر پھرا اگر گذب رہائی قدرت رہائی ہی نہ ہو تو قدرت انسانی کو گر بڑھ گی وہ گذب رہائی ہو ہو جی اور جس خداد مین ایتا ہے جھی سے بھی اور جس پر تھی ہوئی گذب انسانی اسے خرور قدرت رہائی محیط ہے گر جب خداد مین ایتا ہے جھی سے پہلے چھین ایتا ہے۔ اقسول ول کے اندھے نے بیانیا کیا گرانسان اپنے گذب پر قادراور کی انتظ ہو جا کہ گر جب خداد میں ایتا ہے جھی ارکاہ ہوت جا ہے اور ندو کھا کہ وہ اس خیال اس کی نظر میں ہو سکتی ہے کہ اس کی طرح کا کوئی کور ہائی خیال انسان مراد تھا اور اس خدا کی تھے کر سکتا ہے تو جا ہے کہ خدا بھی اپنے خدا کی تو خدا کی تھے کر سکتا ہوتا جا جا کہ خدا بھی اپنے خدا کی تھے کر سکتا ور ند قدرت انسان بڑھ جائے گی تو خدا کی تھے کر سکتا ہے تو جا ہے کہ خدا بھی اپنے خدا کی تھے کر سکتا ور ند قدرت انسان بڑھ جائے گی تو خدا کی تھے کر سکتا ہے تو جا ہے کہ خدا بھی اپنے خدا کی تھے کہ دور ند قدرت انسان بڑھ جائے گی تو خدا کے لیے اور خدا در کارہوا الی غیر نہایة انتھی۔

انسان بردہ جائے گی تو خدا کے ہے اور حدادر و اللی علیر جہید سبی میں سیر خدا کے گئے تا انسان بردہ جائے گی تو اس کے مسلمانوں کو انتا کو ظار ہے کہ اللہ عز وجل تمام عیبوں سے پاک ہے۔ وہا ہے جس کو عیبی مان ہوں گے مسلمانوں کو انتا کو ظار ہے کہ اللہ عز وجل تمام عیبوں سے پاک ہے۔ وہا ہے جس کو عیبی مان رہے ہیں خدا تھیں بی ایک ساختہ تصویر موہ وہ کو خدا تھے رہے ہیں خدا تھیں ایک ساختہ تصویر موہ وہ کو خدا تھے اللہ ہو اس خدا تھی ایک ساختہ تصویر موہ وہ کو خدا تھے اللہ ہو الل

ت بالفعل ان كا ون خدا عيبي ب پر امکان تو گاتے یہ ہیں سوے والو تھے ال ممكن اللہ اللہ اللہ كيا كيا كت جواتے يہ بي غفلت الظلم والتحكن الاعتاري عا كونيا تقص براتے يہ بين كام كو مد اس يرمشكل مانيس فلق سے وال کو ہراتے یہ ہیں كهائ والجحى فيركون بين اس كو موہن بحوگ پڑھاتے سے ہیں اف ان کے امکان کی خواری بھیک این تک اس کومنگاتے یہ این ور سار وروسال ساسيات یے اور اس کو جاتے یہ ایں ال كالعيشر يك اورخوارى مييش ياور سب کی کھیے مجراتے یہ ہیں ذلت ويجز مع وخوف مع كاكياعم موت اليكال كوچكمات يري

9مل سلمانوااس نے کیماساف لکھا کریب کی آلائش خدایش آتو سکتی ہے گراس سے بیجنے کے لیے سلمی احتراز کرتا ہے ۔ عیب کی گنجائش ہوناہی اس سبوح قد دس کے لیے سخت بھاری عیب ہے تو بالفعل اپنے خدا کوئیمی مان رہا ہے۔ (باتی سمیل سے)

### د يوبندي اضافے

الما الله المحال المام الوبابيك الى الهاك دليل يركدونه آدى قدرت فدات برده جائه مولا تا غلام المحال المحال

ایے خدا کو لگاتے یہ ایل جنے عیب بثر کر سک سب کھیل اس کو کھلاتے یہ ہیں الحطيمة وي كالكرم من كالكرم اس کو ریو کا بناتے ہے ہیں و مكروس لي الماسيمة من تعليم كياكيا مواعك رجاتے يو إلى مردوي بحل مورت مي محل التيكي کوڑی تاج تیاتے سے ایں ایے سے خدا کو محفل محفل اج اس کا یہ رکھاتے یہ ایں عارون مت اللهاك آن يمي وقعه و آعے سیں فواتے ہے ہیں يو مكھ برها اور كافعا كے بم ال ے بوائے یہ ایل ویو سی کے آھے گھنٹی بچا کر ہویا یات کاتے یہ ہیں لنگ دی جاہری کی ڈیڈوتیں و بی اس کو کلاتے یہ ہیں کلی احل اشان اور بیاکی سارے جھولے جھلاتے سے میں زانى يرزم لى مور اوچكامور أكومور ب اس سے کرواتے یہ ای كونى خوارى باتى جيمورى

سال تا ۱۹ امام الوبابيكى دوسرى دليل يقى صفره ۱۳ الا آدى جموف بولتے بيل خداند بول سال الله ي امام الوبابيكى دوسرى دليل يقى صفره ۱۳ الا الله ي تارت خداكى قدرت سے بوط جائے " - بيدا شاره (۱۸) تقض اس ملعون مفالطه ي سيح تو آدى كى قدرت خداكى قدرت سے بوط جائے " - بيدا شاره (۱۸) تقض اس ملعون مفالطه ي بيسب با تيمى كر سكے كا ورنه بيں ۔ ظاہر ہے كدانسان يا حيوان ان افعال برقادر ہے تو اس كا معبود بھى بيسب با تيمى كر سكے كا ورنه قدرت انسانى بلكه حيوانى سے كھاف رہے گا-

فائدہ جلیلہ ہم نے امام الو پار جہلہ و پار کیاں قول ہے ایک جلیل فائدہ وامان یاغ سجان السوح علی استنباط کیا ہے جس سے و پار پر تطعالا زم کدا ہے ہم ہر فردکوکا فرما نیں۔ اس کا خلاصہ یہ کہ شانا و ہلوی علی استنباط کیا ہے جس سے و پار پر تطعالا زم کدا ہے ہم ہر فردکوکا فرما نیں۔ اس کا اعتقاد کرسکتا ہے تو خودان کے وکتاوہ کی ونا نوتو کی وقعانو کی بھینا کا فرمر تد ہیں۔ خلا ہر ہے کہ انسان اس کا اعتقاد کرسکتا ہے تو خودان کے منہ خدا ہمی کرسکتا ہے اور جس کا اعتقاد خدا کرسکتا ہے وہ یقینا تق ہے لیندا ان چاروں کا مرتد ہونا یقینا حق ہے۔ پاتی تفصیل ای رسالے علی ہے۔ (اور دیکھو محیل ۴۴)

ککل مور عیبی پوچ خدا کو پوجت اور پجواتے ہے ہیں ملک محل مور عیبی پوچ خدا کو اوروں کی ملک محناتے ہے ہیں ملک محناتے ہے ہیں اوروں کی ملک محناتے ہے ہیں الکھوں ویکر وروں خدا کے پجاری پھر توحید مناتے ہے ہیں سبالا خبریں قرآن کی جھوٹی پڑتی روا مخبراتے ہے ہیں اب تو الوہیت بھی سدھاری وصول سے کھال محواتے ہے ہیں اب تو الوہیت بھی سدھاری وصول سے کھال محواتے ہے ہیں

100 اقول میجی محمود من دیوبندی اورسب دابیدی عقیده ب کدان کا خدا کھکل ندہوا تو شراب کا ب 100 میں ہے گا۔ (دیجھو محیل ۵۰)

9 کیا۔ اقسوں پیمی محدود من ندکوراور سب وہا بیکا عقیدہ ہے جب ان کا خداچوری کرسکتا ہے اب فرمائے چوری کیا ہے پر ائی ملک ہے اس کی اجازت کے اس سے چھپا کرلے لینا اپنی ملک لے لینے کو کوئی چوری نہ کیے گا تو ضرور ہے کہ بعض چیزیں ان کے خدا کی ملک سے خارج اوروں کی ملک منتقل میں جنہیں چرائے گا۔ چور کمز وراور شراب خوار کی اوقات چوری نہ ہوتو کیا ہو۔

یں میں ہوں اولا میسی محمود حن ذکر کردہ شدہ اور سب دہابی کا عقیدہ ہے جب ان کے خدا کے سوااور اس اللہ سنتقل رکھنے والے ہیں تو وہ ضرور سنتقل خدا ہوں کے ورنہ بندہ خدا کے مقابل ہر گزما لک مستقل نہیں ہو سکتا شدہ ہوں کے درنہ بندہ خدا کے مقابل ہر گزما لک مستقل نہیں ہو سکتا شدہ ہو کا ایک اندا آگر دوہ می ایک کی مستقل نہیں ہو سکتا تھا ہوں کا خدا آگر دوہ می ایک کی کررکا تو بھر آ دی کی قدرت ہے کروروں درجے گھٹ رہے گا تو واجب کرویو بندی صاحب کے ایک کی کررکا تو بھر آ دی کی تحدرت سے کروروں درجے گھٹ رہے گا تو واجب کرویو بندی صاحب کے الکھوں کر دروں خدا جن کی چوری ان کا خدا کر سکتا ہے۔ (دیکھو تھیل ۵۱)

لاسوں موروں حدایات قاطعہ کی طرح گنگوہی صاحب کا ایک رسالہ دوسرے کے نام سے تقادیس القدیر ہے اس کے صفی میں میں ہے '' کلام لفظی جو صادق ہے اس کا صدق ممکن الزوال ہے''۔ یعنی بیر قرآن کہ ہم پڑھتے ہیں اس کا جملہ جملہ جموعہ ہوسکتا ہے بلکہ بالفعل سے جمونا ہے تو اللہ کا خدا ہونا بھی جموعہ ہوا کہ بیہ بھی ای قرآن میں لکھا ہے ان سے ہورہ کراور کفر کیا ہے۔ (دیکھو پھیل ۵۲)

اس کے علم میں وخبر میں تخالف کہہ کے خدائی و حاتے ہے ہیں بلکہ کمال میں اے تخبراکر کھا التی بہاتے ہے ہیں بلکہ کمال میں اے تخبراکر اب کھا التی بہاتے ہے ہیں بب ہب کمال خلاف قرآن اب کیا پلکہ بجاتے ہے ہیں یا تو خدا ہے کمال سے خالی یا قرآن جبتلاتے ہے ہیں رب کا غضب ہو، وی سے پہلے کس کو ضال میں بتاتے ہے ہیں بلکہ میں کہا ایمان سے خالی لعنت ہو کیا گاتے ہے ہیں بلکہ میں کہا ایمان سے خالی لعنت ہو کیا گاتے ہے ہیں

الله دساله مذکوره گنگوی صاحب صفیه ۳۰ نظاف مااخر معلوم من تعالی کا ہے "ریعنی اللہ عن بیہ کہ منتی بوخیر دی علم اللی عن ایر ہے کہ منتی بوخیر دی علم اللی عن ایر ہے کہ منتی برخت میں ہیں اور علم اللی عیں بیہ ہے کہ منتی برخت میں ہیں جب تو علم اللی عیں بنا تعنی برخت میں ہیں جب تو علم اللی عیں بنا تعنی برخت میں ہیں جب تو علم اللی عیں بنا تعنی ہوئے ہی ہوئے ہی ہوئے ہی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور خبر ہوئاں سے بدتر جہل کیا ہوگا۔ اور اگر علم عیں خبر کے خلاف تی ہے تو اگر علم سے اجر جموث ہے اور خبر کی ہوئا ہم رحال ہی کفر مناص اور الوہیت ہی کا بدم ہے کہ نہ جائل الاکن الوہیت ہے نہ کا ذب سے الله رسالہ مذکورہ گنگو تی صفح میں "خلاف مااخبر بی مقد ورا ور کمال ہے"۔ اقسول جب خبر اللی کا اللہ اللہ تعالی مہالہ مواقع ہوگا یا تھیں اگر نہیں تو خدا کمال سے خالی رہا اور اگر منال اللہ تعالی رہا اور اگر منال ہوا تو ہو خلاف مواقع ہوگا یا تھیں اگر نہیں تو خدا کمال سے خالی رہا اور اگر ہول اللہ تعالی رہا اور اگر ہے۔

 اقول اولا یک کاتوبین کی فانیا عبدالکنکوبی کاشرک اور حار (دیکھو تحیل ۵۲) میل محدودسن مرحیه دوم کنگوبی سفیه ۳۳ \_

مردول کو زندہ کیا زندول کو مرنے نہ دیا اس سیحائی کو دیکھیں ذری این مریم

افول او لا پہلام صرع تفویت الایمانی و گنگو ہیانی شرک کے چو کے رنگ میں ڈویا ہوا ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا زندوں کو مرنے ندویتا اللہ عز وجل ہی کی شان ہے تفویت الایمان صفحہ او ''جلانا اللہ ہی کی شان ہے تفویت الایمان صفحہ او ''جلانا اللہ ہی کی شان ہے کئی انبیا کو جوابیا تصرف وہ میں سی طیمال سال ان ہے کی انبیا کو جوابیا تصرف البت کرے وہ مشرک ہے''۔ شانیا مصرح دوم میں سی طیمال سال ان اللہ میں میں ایسی کرتا ہے کہ ذرا آ تکے کھول کر دیکھیے مسیحائی اسے کہتے ہیں ندوہ جوآپ نے کی بایہ کہ آپ تو السلام کو متنبہ کرنا ہے کہ ذرا آ تکے کھول کر دیکھیے مسیحائی اسے کہتے ہیں ندوہ جوآپ نے کی بایہ کہ آپ تو تھے ہمیں ہیں بیرویکھیے مارا گنگوں بھی الیم کر اینا تھا۔ دونوں تیور کفر ہیں۔ ( دیکھیو تکمیل ہے )

....

مرسل اون المثانی کا ثانی گلگوہی کو بناتے ہے ہیں قبر عن ہے طور وہ رب ہے موکی کیے جنون پکاتے ہے ہیں اس کے کالے مرافظاموں کو بوسف پاجی پن ہے دکھاتے ہے ہیں عبد نی اور الد سے کے بندے بن کے بہت اٹھلاتے ہے ہیں اس کو دیا مجی و متی کہ کہ کہ عیلی کو چونکاتے ہے ہیں اس کو دیا تھے و متی کہ کہ کہ اس کو دیا تے سے ہیں

١١١ محووص ويو بندى مرعية كتكوي مي صفيه \_

۱۲۸ و ۱۹۹ محودسن مرقبه کنگوری سخدال

زباں پر اہل اہوا کی ہے کیوں اعل میل شاید اضاعالم سے کوئی بانی اسلام کا عانی

افول سنگوی صاحب آگر بفرض غلط مسلمان بھی ہوتے تو حسب قول تفویت الایمان حضور کی شان کے آسے پیمارے زیادہ و لیل متھا بیٹے خص کوان کا جائی بنانا جن کا جائی واحدا حدنے نہ کی ملک مقرب کو کیا نہ کسی نہیں مرسل کو کمیسی ہے ایمانی ہے۔ (باقی شخیل ۲۵)
کیا نہ کسی نہی مرسل کو کمیسی ہے ایمانی ہے۔ (باقی شخیل ۵۳)

تنہاری تربت انور کو دیکر طور سے تشیہ کہوں ہوں بار باراد نسی مری دیکھی بھی نادانی اس تشیل کودیکھیے گئٹلونی کی مٹی کا ڈھیر کو وطور ہے اور بیداد نسسی کی دیٹ لگارہے ہیں توبیہ موکی کی جگہ ہوے اور گنگونی خدا کے مثل ۔ (باتی محیل ۵۵)

قیولیت اے کہتے ہیں مقبول ایے ہوتے ہیں عبید سود کا ان کے لقب ہے ایسٹ ٹائی عبید جمع عید ہے اور سود جمع اسود لیجی گنگوہ کے کالے بندے ایسٹ ٹائی ہیں پھر گورے تو گورے۔

## گنگوبی صاحب

علم این اپ مرشد شیطال کا علم شہ سے بردھاتے یہ ہیں اس کی این اپ مرشد شیطال کا شرک یہال محفظ تے یہ ہیں اس کی این سے انہیں کو مانیں شرک یہال محفظ تے یہ ہیں علم غیب این البیس کو مانیں شدکو کہو ، جل جاتے یہ ہیں ایسے نفتل پر اس کو جماتے مولی تجھ کو بٹاتے یہ ہیں

ائے و ۲ کے گئوہی ساحب کے پر گفر عرب تا مجم ہندتا حرم طشت اذبام ہیں۔ براہین قاطعة کنگوہی طبع دوم سفیہ الله الشرک نیس الوت کا حال و کو کرعلم محیط زیمن کا فخر عالم کو ثابت کرنا شرک نیس او کون ساائیان کا حصہ ہے شیطان کو یہ وسعت نعم سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کونی نعم تعلی ہوئے ہیں ہے جس سے ایک شرک ثابت کرتا ہے'' مسفیات 'افعال ہونے کی وجہ ہر گز ثابت نیس ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں برابر بھی ہوچہ جائے زیادہ'' فالمراک الجید تو ۱۲ ایری اور حسام الحر مین گیارہ سال ہے بچھ و تعالی لا جواب ہیں اور بعونہ عروج محل قیامت تک لا جواب رہیں گے۔ اب تازہ رسالہ الموت الا تر و کھیے جس میں ان عبارتوں کا تعلقی گفر خالص ہوتا آ قاب سے زیادہ روشن کیا اور افر تاب گلوہ کے تمام اوبام کا دندال شکن جواب دیا ہے۔

صاف سي صريحاً اپنے خدا كا اس كو شريك بناتے يہ بيس شركت كيسى خود هيك شيطال كو اپنا خدا تضهراتے يہ بيس جو الله كو جمونا مانے صالح اس كو گناتے يہ بيس كافرا على الله كو جمونا مانے صالح اس كو گناتے يہ بيس كافرا على الله بياتے يہ بيس كافرا على الله بياتے يہ بيس

النے عبارت سابقہ دیکھیے اس میں وسعت علم کو حضورا قد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مانا البا اللہ عبارت سابقہ دیکھیے اس میں وسعت علم کو حضورا قد س ملی کہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص صفت دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص صفت اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت اللہ یہ کہ اللہ تا کہ منا ہوا کہ بیدوسعت علم ایسی خاص صفت اللہ یہ کہ دوسرے کے لیا تا دوسرے کے لیے مانا دوسرے کے لیے مانا دوسرے کے لیے مانا اللہ کا خرا ہوا تا تو نہایت واضح طور پر صاف صاف کہد دیا کہ اللیس ان کے زد یک اللہ کا شریک ہے۔ اس سے ہو ہو کر اور کیا گفر ہوگا۔ اس کا بھی پورا بیان اور و بابید کا دفع نہ بیان رسالہ اللہ کا شریک ہے۔ اس سے ہو ہو کر اور کیا گفر ہوگا۔ اس کا بھی پورا بیان اور و بابید کا دفع نہ بیان رسالہ اللہ کا شریک ہے۔

ا کے تا ۱۸۹ کانگوری صاحب کافتوئی "دو فضی کذب باری میں گفتگو کرتے تھے تیسرے نے کہا میں الرس کذب باری کا قائل ہوں آیا یہ قائل مسلمان ہے یا کافر بدئی ہے یا اہلسنت باوجود تبول کرنے الرس کذب باری کا قائل ہوں آیا یہ قائل مسلمان ہے یا کافر بدئی ہے یا اہلسنت باوجود تبول کرنے الرس کذب باری کو المجواب اس کو کافر کہنا یا بدئی ضال کہنا نہ جا ہے وقوع کذب کے معنے درست الرس کا لئندا ایسے ٹالت کو تصلیل و اللہ الشام کو کوئی سخت کلم کہنا نہ جا ہے ویکھونٹی شافعی پرطعن نیس کرسکا البندا ایسے ٹالت کو تصلیل و اللہ اللہ المان کو تعلیل الم کان کے اس کان کرنا چاہیے فقط والشما میں کتبہ الاحقر رشیدا حرکنگون علی عند الم ملفها ویشدا ہم

شافعی و حفی میں کے ماند اس کا خلاف مناتے یہ ہیں بندوں امیر کو قدرت دیدی، حق کو اب بے وظل بناتے یہ ہیں بندوں امیر کو قدرت دیدی، حق کو اب بے وظل بناتے یہ ہیں مولی تجھ پر اٹھاتے یہ ہیں مولی تجھ پر اٹھاتے یہ ہیں

۱۱ ملے اسلامی الرائے جورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا ابھائی کہا اس کی حمایت بیس گنگوہی صاحب فراوی حصاصفیا ۵ میں لکھتے ہیں ''خورہ پ نے ارشاد فر مایا تھا کہ مجھ کو بھائی کہؤ'' ۔گنگوہی صاحب تم نے تو خورہ ہی حصے بیں صفحہ ۱۱ ہیں کہا ہے '' واضع ملعون ہے'' ۔اورخود بید حدیث رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وضع کر رہے ہو۔ تھا نوی صاحب وغیرہ او ناب گنگوہی جلد بتا کیں کہ دسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وضع کر رہے ہو۔ تھا نوی صاحب وغیرہ او ناب گنگوہی جلد بتا کیں کہ دسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہاں فر ما با ہے کہ ''مجھ کو بھائی کھو'' ورضا قر ادکریں کہ گنگوہی صاحب فی وہوئی حدیث والی علیہ وسلم پر سخت افتر اکیا اور اپنے مشرآپ ہی گئوہی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سخت افتر اکیا اور اپنے مشرآپ ہی المحدت یائی۔ اور (دیکھو تھیل ۱۰۰۰)

اپنے ہی مونھ ملعون ہوئے خود نار میں دار جھواتے ہے ہیں لعن ابلیس پراوروں کے مونھ سے اپنے ہی مونھ کی پاتے ہے ہیں مونھ کی پاتے ہے ہیں مونھ کی پائی مونھ کی کھائی فٹا کے کہاں اب جاتے ہے ہیں باپ سرا کو اپنا قریب بتانا استاخی مخبراتے ہے ہیں شاہ رسل سرا کو اپنا قریب بتانا ماں کا دودھ بناتے ہے ہیں شاہ رسل سرا کو بھائی کہنا ماں کا دودھ بناتے ہے ہیں

۱۸۳ انوارساطعہ یں تھا " حاجی احداداللہ صاحب ہے ہم کہ معظمہ یں سائے"۔ اس پر گنگوہی صاحب کا بچر نادیکھیے برا بین سنجہ ۵۵ و ۵۹ " پیافظ ناسعاد تمندی کا ہے فقہ یں ہے جس نے باپ کوتریب کہا عال ہے لیس استاد پیر کی نبست السی کلام کس درجہ یں شار ہوگی "۔ اللہ اکبر حاجی صاحب کی نبست ہم ان ہے کہنا یا باپ کو اپنا قریب کہنا تو ناسعاد تمندی اور عاتی ہونا ہے گررسول اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھائی کہنا شیر مادر۔ ول میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر حاجی صاحب کے برابر بھی ہوتی تو اس کے بنانے کو حدیث نہ کڑھی جاتی۔ (باتی سیل اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر حاجی صاحب کے برابر بھی ہوتی تو اس کے بنانے کو حدیث نہ گڑھی جاتی۔ (باتی سیل ۱۲)

۱۸۳ وہ جو دہاوی نے بھر منہ کفر بکا کہ ''میں بھی ایک دن مرکز مٹی ملے والا ہوں'' یکٹگوہی ساحب رسول الشعلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چینے وے کر اے بوں بنانا چاہتے ہیں قبا وئی حصہ اسفیہ ۲ ''مٹی ہیں ملتے کے دومتے ہیں ایک ہے کہ مٹی ہوکر مٹی زمین کے ساتھ خلط ہوجا وے دوسرے مٹی سے مشصل ہونا یہاں مرادودوسرے معتی ہیں چونکہ مرد دکوچاروں طرف سے مٹی احاطہ کر لیتی ہا دریتے ہم وہ کے مٹی سے جسد مع کفن ملاحق ہوتا ہے ہے مٹی ملنا اور مٹی سے ملنا کہلاتا ہے پچھاعتر اض نہیں'' سے اللول مسلمانو! دیکھو جھوٹ کڑ ھااور دانستہ کڑ ھااور دسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ہیں درست کر نے گوڑ ھا کہاں مٹی میں ملنا ہوار دوداں جانتا ہے کہمٹی میں ملنا ای کو کہتے ہیں کراجہ کو گوڑ ھا کہاں مٹی میں ملنا ہوار دوداں جانتا ہے کہمٹی میں ملنا ای کو کہتے ہیں کر نے گوڑ ھا کہاں مٹی میں کہا در کو اور دوداں جانتا ہے کہمٹی میں ملنا ہوں کو کہتے ہیں کر این میں ایسے مل جا کیں کہ جدا کرنا دھوار ہو۔ (باقی سکیل ۱۲)

مٹی ہور میں ملنا مٹی سے ملنا ایک ہے یوں چندراتے ہے ہیں پینے رسول اللہ کو دے کر کیسی ادندھی گاتے ہے ہیں استداد اللہ کریں شیطال سے شرک نبی سے بتاتے ہے ہیں میں مولد شہ ہے خرافات الی خرافت لاتے ہے ہیں ایک خرافت لاتے ہے ہیں

۱۸۵ جاہلوں میں آکو کھلنے کے لیے ایک طریقہ ہے کہ سوتے وقت اپنا کان بگر کر اپنانام لے کر ہمزاد

سے کہتے ہیں فلاں وقت میری آگو کھل جائے گنگوہی صاحب سے اس کا سوال ہوا کہ بیشیطان سے

مدد ما گئی کیسی ہے اس کا جواب دیتے ہیں حصر استحد ۱۵۸ ''اگر ہمزاد سے اس طرح کہنا مفید ہوتا ہے تو

شرعاً اس میں کوئی مضایقہ نہیں'' ۔ اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استمد او شرک اور
شیطان سے جائز۔ (باتی شخیل ۱۲۳)

۱۸۱ و ۱۸۱ براین قاطعه گنگوری صفحه ۱۲۸ " به برروزاعاده ولادت کانومشل بنود کرسانگ کنیمیا کی ولادت کا برسال کرتے ہیں معاذ الله سا نگ آپ کی ولادت کا تضیر ااورخود بیتر کرت قبیح ترام ونسق ب بلکه بداوگ اس قوم سے بیژه کر بوے و وقع تاریخ معین برکرتے ہیں ان کے یہال کوئی قبد الی نیس جب جا ہیں بیغرافات فرضی بناتے ہیں "مسلمانو! کیاتم بھی اپنے نبی کی میلاد مبارک کوجنم تعمیا سجھے بوائد وی کی کوراس مجنس اقدی کے عامل رہے ہندوؤں سے بیژه کرخرافاتی جانے ہو۔اس خباشت کی بودی خبر کیری الجزاء الربیالغلمة کنھیا ہی ویکھیے۔

سوا گل سمی اجتم کا ہے ہے پنڈت بی جمونکاتے ہے ہیں فاتحہ مدی میں قرآل کی المادت وید پردھنت ساتے ہے ہیں قرآل وید ہے قاری پنڈت ہے تاری پنڈت ہے ہیں فکر بقدر ہمت ہے ، کیا ہندو دھرم دھراتے ہے ہیں ہندو دھرم سے برتر رائت جدت جس میں دکھاتے ہے ہیں ہندو دھرم ہے برتر رائت جدت جس میں دکھاتے ہے ہیں شرک و کفر اوروں کے لیے شر فیر اپنول دی کی مناتے ہے ہیں

۱۸۸ براین قاطعہ کنگویی قاتح کی نبعت صفح ہے " بھی ہنود کا بھی اس میں مقرر ہے کیونگ تمام ہنود

ارم ہے اوران کا بیر شعار ہے کہ طعام پر بید پڑھواتے ہیں تختہ الہنود میں ہے کہ ہرسال جس تاریخ

ارکی مراای تاریخ قواب پہنچاتے ہیں اوراس کو خرور جانے ہیں اور پیڈت اس کھانے پر بید پڑھتا

ہاگی ہراای تاریخ قواب پہنچاتے ہیں اوراس کو خرور جانے ہیں اور پیڈت اس کھانے پر بید پڑھتا

ہاگی ہی گراس کورسم ہنود کہیں بہت بچااور حق ہے" ۔ اللہ اللہ قرآن تنظیم کی تلاوت وید پڑھوا جاتا

اللہ پاٹ شالہ کے مشاہب ہسب کام وی ہیں بیرقرق کہ یہاں قرآن پڑھتے ہیں وہاں وید فاتحہ میں

اللہ پاٹ شالہ کے مشاہب ہسب کام وی ہیں بیرقرق کہ یہاں قرآن پڑھتے ہیں وہاں وید فاتحہ میں

المل افسول کنگویی صاحب کا دھرم تو ہے جوان کے فاون دور" ۔ ایمنا صفح ہیں ہے " مساحب تجر

المل افسول کنگویی صاحب کا دھرم تو ہے ہوان کے فاون دور" ۔ ایمنا صفح ہیں ہے " مساحب تجر

المل افسول کنگویی صاحب کا دھرم تو ہے ہوان کے فاون دور" ۔ ایمنا صفح ہیں ہے " مساحب تجر

المل افسول کنگویی صاحب کا دھرم تو ہے ہوان کے فاون دور" ۔ ایمنا صفح ہیں استعان نے خوا استعان ہیں ہیں استعان نے فیرا کام کردو" ۔ اور جب ہی استعان ہیں ہی استعان نے خوا اللہ ہوا جمہ سے مثلاً ہو شعر بیال الما المنا کا المار موال الملہ اضاف المنا وہ اینوں کا قدم دے مالہ المنا الشکا کا استعان المنا المنا المنا المنا کا المار خوار اللہ محدث وہ لوگ وہ تا سم کھی استعان اور ہو استعان کا قدم در مدارات کا المنا الم

بسار مسول الملسة انظر حالنا حدد بدى سهل لنها الشكالنا الما التحالات حدد بدى سهل لنها الشكالنا الما التحدث والوى وقاسم بحى استداويه إلى "ميال جوابول كا قدم ورميان تعالى الما وكفر وشرك بالاتفاق كوديكي كيها فالعى طلال مواجاتا بجواب من لكية بين "نها يساشعار كالما المناشع نه مؤلف يرطعن موسكتاب" - يه ب كمرك شريعت كدجب جابا كفرطلال كرايا-

تقص على كوايك باصل روايت ایی بربان لاتے یہ ہیں راد مور کو اس کا راوی گائیں كيا بے يك الاتے يہ إلى فضل شه کی عدادت دیکھی کیا کیا ہاتھ چاتے یہ ہیں يَوْمَ يَعَضُ الطَّالِمِ كَارِيكُ دنیا ای سے دکھاتے یہ یں انجان ان پڑھ کے چھلنے کو كيا كيا جال بجاتے يہ بيں تفويت الايمان دو كا يرصا عین اسلام بناتے یہ ایں یوں قرآن سے ای کو بوحاکر جب تک کفر مجماتے یہ ہیں عيد عزيز تک ايال كب تفا الام آج پلاتے یہ ہیں نيت اجر مو كا الل ب كافر کفر کو کیا چکاتے ہے ہیں ہندو کو کیا اہل کھتے این دال گلتے یہ یں

 اینوں کا زہر ہلاہل موں سب کو شہد بتا کے چٹاتے یہ ہیں در سنے کو دلاتے یہ ہیں در سنے کو دلاتے یہ ہیں در سنے کو دلاتے یہ ہیں بین بین رحمت عالم منے خود کہلاتے یہ ہیں نفل شہری میں رحمت عالم سب مردود بتاتے یہ ہیں نفل شہری میں بخاری ومسلم سب مردود بتاتے یہ ہیں

الله الحداد الحداد المتعدد ال

۱۹۶ کنگون صاحب الجیس سے علم وسیع پرایمان الکر حضورافد ترسلی الله تعالی علیه وسلم کی وسعت علم مثانے کو براہین سفیا ۵ میں میں تعلیم کی وسعت علم مثانے کو براہین سفیا ۵ میں تعلیم کی وسعت علم مثانے کو سے الله الله تعلیم کی الله تعالی علیہ وسلم سفی سے سی الله تعلیم کی معتبر تیں ' ۔ دیکھوکیسا صاف کہا کہ رسول الله تعلی الله تعالی علیہ وسلم کی وسعت علم میں سمجے بھاری وسیح سلم کی صدیثیں تھی مردودونا معتبر ہیں ۔ افعول او الا مطلب یہ کہ حضور کی وسعت علم کو گفت بھی مردودونا معتبر ہیں ۔ افعول او الا مطلب یہ کہ حضور کی وسعت علم کو گفت الله میں تو یا جماع الکہ سے کہ حسور الله کی محمل حاجت نہیں الن سے کم ورجہ کی سام مردود کر لیں اسپے دشمن قرآن عظیم کا کیا علی تعلیم مردود کر لیں اسپے دشمن قرآن عظیم کا کیا علی تعلیم صوبیا جس میں آبیات قاہرہ حضور کی وسعت علم کے نشان بلند فر بارہی ہیں ۔ دو کھو تعمیل ۲۱ ک

محض باصل ہادراس کی روایت محج نیں "متنگونی صاحب کی یہ بھاری خیانت اور دین میں دھوکا وی قابل ملاحظہ ہے۔ (باتی محیل ۲۷)

90 قادئی گنگون حصد اصفی ۱۲۱ " تقویت الایمان نهایت عمده کتاب ہے اس کا رکھنا پڑھنا عمل کرتا میں اسلام ہے ''۔ افسول اس فلوشد بد کودیکھیے اولا 'بریم خوداس ناپاک کتاب کوتر آن تنظیم ہے بھی بریم معرای کا فی خدرای ناپاک کتاب کوتر آن تنظیم ہے بھی بریم خوداس ناپاک کتاب کوتر آن تنظیم ہے بھی بریم کو مارای کا ندر کھنا یا فہ پڑھنا یا گل فیرن کی فی ضد کا خودت ہے ۔ قرآن کریم کا کا فریم کی اسلام کوچوڑا۔ فیانیا گنگونی صاحب آگر پیدا ہوتے تی تقویت الایمان ساتھ لائے پڑھے آئے ہوں کہ پہلے دول میں کا فریم میں قریم جب کی تقویت الایمان ساتھ لائے پڑھے شاہ کا میں مارائی تھینے میں نہوئی تھی صاحب تک کی کو اسلام فیسیب نہ ہوا کہ میں اسلام ہے محروم تھے۔ ٹیا لائڈ اس کی تھینے شاہ میں کا فریم میں کو اسلام فیسیب نہ ہوا کہ میں اسلام ہے محروم تھے۔ ٹیا لائڈ اس کی تھینے شاہ کا میں کورم تھے۔ ٹیا لائڈ اس کی تھینے سے پہلے تک خود صدے کا فریم کورم تھے۔ ٹیا لائڈ اس کی تھینے سے پہلے تک خود صدے کا فریم کورم تھیں ہے کہ کا فران کر تا ہوا چیزہ میں مرف کر نا درست ہے جب کردہ بیر نہیں جب کہ سور اور نیت تواب پیشر بیت پر افتر الور کوری تھی ہو ہوا تھا ہے کہ کا فرانل نیت ٹیس ۔ (اوراس سے مرمیتری جس نے شرح وقایہ باب الٹیم کی تی پڑھا ہو جامتا ہے کہ کا فرانل نیت ٹیس ۔ (اوراس سے مرمیتری جس نے شرح وقایہ باب الٹیم کی تی پڑھا ہو جامتا ہے کہ کا فرانل نیت ٹیس ۔ (اوراس سے مرمیتری جس نے شرح وقایہ باب الٹیم کی تی پڑھا ہو جامتا ہے کہ کا فرانل نیت ٹیس ۔ (اوراس سے مرمیتری جس نے شرح وقایہ باب الٹیم کی تی پڑھا ہو جامتا ہے کہ کا فرانل نیت ٹیس ۔ (اوراس سے مرمیتری جس نے شرح وقایہ باب الٹیم کی تی پڑھا ہو جامتا ہے کہ کا فرانل نیت ٹیس ۔ (اوراس سے مرمیتری جس نے شرح وقایہ باب الٹیم کی تو میں موسیدی جس نے شرح وقایہ باب الٹیم کی تو میں موسیدی جس نے شرح وقایہ باب الٹیم کی تو میں کی تو میں کو تو میں کی تو میں کورس کی تو کی کورس کی کورس کی کورس کی تو کی کورس کی

. . . . .

سے ہیں مفید عوں نی کو جو سمجھے اس پر شرک اوندھاتے ہے ہیں رب مول کی دوبائی افو سمجھ کر جرا شرک مناتے ہے ہیں وقت وقت وی پڑے پر جائز کہد کر جادو کرتے کراتے ہے ہیں

الم الم اجل کمال الدین دمیری نے بروایت امام این السنی شاگر دامام نسائی امیر الموشین موائی علی کرم الله تعالی و جدالکریم سے حدیث ذکری کہ جب او ایسے بنگل یس ہو جہال شیر کا خوف ہواتو یوں کہد اعو فہ بدانیال علیہ السلام و ہالجب من شو الاسد یس حضرت دانیال علیہ السلام و ہالجب من شو الاسد یس حضرت دانیال علیہ السلام و ہائی کیسی؟ ان کے کوئیں کی بناہ لیتا ہول شیر کے شرے ۔ اس پر سائل نے بو چھا کہ بیر غیر خدا کی دوہائی کیسی؟ گذاوری صاحب اس کا جواب دیتے ہیں حصراصفی وا "دون تعالی نے اس کلام میں تا شیر رکھ دی ہے نہ حضرت دانیال و مفید عقیدہ کرلے بدون تاویل تو مضرت دانیال و مفید عقیدہ کرلے بدون تاویل تو اس ہوتے ہیں نہ ان کو بھی ملم ہے اگر خود دانیال کو مفید عقیدہ کرلے بدون تاویل تو اس شرک ہی ہی ہو جا تا ہے "۔ اقول او لا" کیا صاف کہا کہ نی کو مفید بھی تا شرک ہے۔ شانیا نی اضطرار میں درست ہوجا تا ہے "۔ اقول او لا" کیا صاف کہا کہ نی کو مفید بھی تا شرک ہے۔ شانیا نی اس سے نفع اور دان کے این واسطے یہ ہو حصر ساصفی ہی "دمولوی قاسم صاحب کوئیزے یہاں سے نفع ادا میان سے اور دان کوئی کوئیزے یہاں سے نفع ہوا ہو ان اور دان گھیل ہو کا اور دان کی اور دان کوئی کوئیزے یہاں سے نفع ہوا ہو ان اور دان کوئی کوئی کوئیل ہی )

194 اقبول شالت الله عزوجل كا دو بائى اگرآپ كزوكا كام دين تواس شرك كا خرورت نه بائى معلوم اواكرآپ كروانيال كا دو بائى دى جائى به معلوم اواكرآپ كروانيال كا دو بائى دى جائى ہے۔
199 اقبول دابعا جب بيشرك وموجم شرك و كروہ ہے تو حق تعالى اس شرا بى پيندكى تا شيرندر كھا الله اقبول دابعا جب بيشرك وموجم شرك و كروہ ہے تو حق تعالى اس شرا بى پيندكى تا شيرندر كھا الله جس طرح اور جادوؤں شرا أنبيس شرا سے ايك بيد جس طرح اور جادوؤں شرا وقت بيش ميں جائے بيد جادوكرنا معلوم اواكرآپ كے بيان وقت بيش بي جادوكرنا كرانا مباح وطال ہے۔

شرک میں مباح ہے بلکہ ہے سنت نعل ابع رسول بتاتے ہے ہیں ا برب میں کے دیے علم جومانے کفرے اس کو بچاتے ہے ہیں نار ستر سی میں روشنی سوچھی کیا اندھیر مجاتے ہے ہیں

وروع و امل محتاوی صاحب کی اطائف رشید بیصفی ۱۳۰۳ مشرک کے افراد مباح تک جی رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلف بغیر اللہ کوشرک فر ما یا اور خود حلف بغیر اللہ آپ کے کلام بی موجود ہے سو بولواب لینے کے دینے بڑھیے خود فخر عالم علیہ السلام آپ کی تو شرک ٹابت کرتے ہیں اور خود اس کام کوکیا اور انبیاسی معصوم عن الشرک ' ۔ افسول اللہ اللہ شرک اور مباح شرک اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے صادر ۔ (باتی قامر کلام سیکیل ایم)

۲۰۲ فقادی گنگوری صداصفی ۱۳ سنده در کے کہ خود بخود آپ کوظم تھا بدون اطلاع تی تعالیٰ کے تو اندیشہ کفر کا ہے امام ند بنانا جا ہے اگر چیکا فر کھنے ہے بھی زبان روک '۔ افسول کھال آو وہ تفویت الا کیا تی شورا شوری کہ اللہ کے دیے مانے جب بھی شرک اور کہاں بیہ بے تمکن کہ بے خدا کے دیے خود بخو دیم غیب مانے جب بھی کفر نیس فقط اندیس کفر ہے۔ خرض کوئی پہلوطلالت کا چھوٹ ندر ہے۔ خود بخو دیم غیب مانے جب بھی کفر نیس فقط اندیس کفر ہے۔ خرض کوئی پہلوطلالت کا چھوٹ ندر ہے۔

ر بین میں والوں کے ملنے سے اردو شہ کو سکھاتے ہیں ہیں ان کے نبی کی استاذی کا حق است پہ جتاتے ہیں بیں ان کہ میں گیا ہے اپنی روٹی تک پکواتے ہیں بیں ان کی رسوئی کی ہی رسائی حق رسوائی پاتے ہیں بیں ہولی اس والی کا کھانا جائز ہے ہی کرکے کھاتے ہی بیں شربت و آب سبیل محرم صاف حرام کراتے ہی بیں شام امام نے آگ دگادی خبر کی ہوئی جلاتے ہی بیں نام امام نے آگ دگادی خبر کی ہوئی جلاتے ہی بیں نام امام نے آگ دگادی خبر کی ہوئی جلاتے ہی بیں

المرد الوبندى منول سادروسيكى جن كاردوسيك كاردوسيك كاردوسيك كارت الماردوسيك كاردوسيك كاردوس كاردوس كاردوسيك كاردوس كاردوس كاردوس كاردوس كاردوس كارد

201 تذکرۃ الرشید صفحہ ۳۱ منظیم مترت نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھادی آپ کے مہمانوں کا کھاٹا
پکارٹی ہیں کہ جناب رسول مقبول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی بھاوی سے فرمایا کہ
اٹھ تواس قائل ہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھاٹا پکائے اس کے مہمان علاجیں اس کے مہمانوں کا کھاٹا
میں پکاؤں گا اس کی تعبیر کنگوہ ہی ہے شروع ہوئی آپ ہی پہلے عالم ہیں جو جاجی صاحب کے بیعت
الائے '' مسلمان دیکھیں کہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواپنا شاگرہ بتایا جاتا ہے بھی اپنا
باور چی بنایا جاتا ہے یون اپنی عظمت کا سکہ بھایا جاتا ہے۔ (باتی سکیل ۲۱)

٣ مع نآوي کنگوني حصية صفحه ١١٠ "بندو بولي دوالي شي تحيليس پوري اور پيجه كهانا ابطور تخذيج مين ان كالينا اور كهانامسلمانون كودرست ب"رحصة ١٣٥٠ " محرم من ذكر شهادت اگرچه بروايات سيحد

## نا نوتوى صاحب

فضل عنے ے خال گاتے یہ بیں شے کے پیلے ٹی ہونے کو جيے مع اليے وليول كے اوصاف انا ال کو گراتے ہے ایل حق ويريد فضول اورب ربطي ويكي لم قرآل یہ لگاتے یہ ایل مدح جو اس کو سمجے محاب نا فہم ال ان کو بتاتے سے ہیں اب سے ان تک امت جریر جائل ال كا موقع آتے يہ إلى ایک او محابہ کیا کہ نی پر طعن کی براتے یہ ہیں مر فتم کو پیم کافر بھی وهوے کو لکھ جاتے ہے ہیں در کفر و دین مانده ندبذب نے ایمال نہ باتے یہ ہیں

عن تا ۱۳ تقدر تا مسلم الله تعدر تا مساحب نا نوتوی صفح ۲۵ از و ۱۳ عوام کے خیال پی تورسول صلح (بم مسلمان الله تیل مسلم الله تعدر تا الله تا تا ترزمانی علی بالذات یکی فضیلت نوس پر مقام مدح می و لسکن د مسول المله و مساقه النبین کی کرمی بوسک به الذات یکی فضیلت نوس پر مقام مدح می و لسکن د مسول المله و مساقه النبین کی کرمی بوسک به بال اگراس وصف می اور قد قامت و غیره اوساف میں جگو بوسک کی جانب زیاده گوئی کا و بم بهاس وصف می اور قد قامت و غیره اوساف میں جگو فضائل علی کی جانب زیاده گوئی کا و بم بهاس وصف می اور قد قامت و غیره اوساف میں بھی مسلمان کا معید بیل فضائل علی کی کوئی کا فرت به جواسکوذکر کیاا ورول کوئی کا و بر سر سرول (بم مسلمان کامی بین مسلم الله تعدید کا الله الله مساک ان محمد ابه احد من و جا لکم اور جمله و لکن اور المیک و بین می کیا تنامب تھا اس تیمی بربطی خدا کی کام میں متھور نہیں'' روسول المیک و حساتم النبین علی کیا تنامب تھا اس تیمی بربطی خدا کی کام میں متھور نہیں'' روسول المیک و حساتم النبین علی کیا تنامب تھا اس تیمی کیا بیمی خدا کی ام میں متھور نہیں'' روسول المیک و حساتم النبین علی کیا تنامب تھا اس تیمی کی بربطی خدا کیام میں متھور نہیں'' روسول المیک و حساتم النبین علی کیا تنامب تھا اس تیمی کی بربطی خدا کی کام میں متھور نہیں'' روسول المیک و حساتم النبین علی کیا تنامب تھا اس تیمی کی بربطی خدا کیام میں متھور نہیں'' روسول المیک کیام میں متھور نہیں'' ۔

ہویا سیل لگانا شربت پلانایا چندہ سیل اور شربت میں دینایا دودہ پلانا سب ناورست اور تھبدروافق کی وجہ سے تام ہوں کے جوام ہوں کہ جوا کہ جوام ہوا اور تکمیل جوام جوام ہے۔ یہ عداوت نام امام ہے۔ (باتی شخیل ہوا)

....

# ذخیره کتب محمد احمد ترازی کراچی

ظامہ یہ کہ خاتم انہین کے معنے سے میں پچھلے ہی ہونے کو نا ٹوتو ی صاحب فرماتے ہیں (۱) جاہوں کا خیال ہے (۲) اہل فہم کانہیں (۳) اے فضیات میں پچھد قل نہیں (۳) ایسے ویسوں کے اوصاف کی خیال ہے (۵) یہ معنی ہوں تو اللہ فضول کو ہو (۲) قرآن بے ربط ہو لیکن ہر مسلمان جانا ہے کہ خاتم انہین کے بی معنی ہیں بہی صحابہ وہما ماست نے سبھے بہی خود حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متواز حدیثوں میں بتا کے تو قطعا بہی مراد آیت ہے تو نا نوتو ی صاحب کے زو کی تمام است و صحابہ اورخود نی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ جاہل ونافہم ہوئے اور اللہ فضول کو اور قرآن بے دابط یہ کفر در کفر صحدیا کفر سے اور اللہ فضول کو اور قرآن بے دابط یہ کفر در کفر صدیا کو کئیل ۵۷)

99999

وعوکا میں کھل گیا چند ورق پر کھر وہی پلٹا کھاتے ہے ہیں اشہ کے بعد نبوت تازہ پاک خلل سے بتاتے ہے ہیں اشہ کے بعد نبوت تازہ پاک خلل سے بتاتے ہے ہیں آپ ہی دھاتے ہے ہیں آپ ہی کافر آپ ہی مگلز اپنی آپ ہی دھاتے ہے ہیں جب میں تو برائے نام خود اپنا اسلام آپ ساتے ہے ہیں

ال تخذر نا نوتوی سفی است الدر بالفرش بعد زماند نبوی سلم (بم سلمان لکھے ہیں سلم الله تعالی علیہ وسلم ) کوئی ہی پیدا ہوتو بھی خاتمیت محمدی ہیں بجو فرق شائے گا'۔ اقسول یہاں اندر کے دل ک الرکھول دی خاتمیت زمانی ذاتی سب کی آخر بول دی ۔ ظاہر ہے کہ جب بعد زمان اقدی کوئی ہی پیدا ہوتو حضور سب سے آخر ہی شہول کے کے حضور کے بعد اور نبی ہوا اور خاتمیت زمانی باقر ارتحذرینا نوتو ی سفی ہوتو حضور سب سے آخر ہی شہول کے کے حضور کے بعد اور نبی ہوا اور خاتمیت زمانی باقر ارتحذرینا نوتو ی صفی ایک میں کے جائے ہی وہ جو خاتمیت ذاتی سب میں آخر نبی ہیں'۔ یہ تو بدا ہے گئی اور اس کے جائے ہی وہ جو خاتمیت ذاتی گرامی تو بازی ہوئی ۔ خود تحذرینا نوتو ی صفی ہیں ہے معنی معروض کو تا خرز مانی لازم کی است کا ہوئی ۔ خواجم کے انتقا کے تو ختم زمانی وہم ذاتی سب جتم وفنا اور خاتمیت بجالیعتی خالی ہوا۔ دوشن ہوا کہ خواجم کی انتقا کے تو خود تا ای اور صلمانوں کو دھو کے دینے کو سفی اارکا کے دیا تھا کہ ''اس کا منظر بھی کا فر ہوگا'' می کیارہ (۱۱) ورق بعد خود بی اس کا انکار کردیا تو اسنے مشآب ہی کا فر ہوگا'' می کیا دور آل الفلانون کی دور تی اس کا انکار کردیا تو اسنے مشآب ہی کا فر ہوگا'' میں کو بھی کو ڈالی گار کیا دار آلی تکی کا فر ہوگا'' می کیا دور آل الفلانون کی دور تی اس کا انکار کردیا تو اسنے مشآب ہی کا فر ہوگا'' می کا فر ہوگا'' می کو ڈالی گار کیا کہ جو آؤاالفلانون کی دور کی کیا کا کا سب کا انکار کردیا تو اسنے مشآب ہی کا فر ہوگا' کی جو آؤاالفلانون کی دور کا تو تکھیل لاک )

۵اع تخذیرنانونوی صفیه ۳ "اس گنهگار کا اسلام برائے نام بے '۔ نیزایے تصیدے میں کہا ۔ کروروں جرم کے آگے یہ نام کا اسلام

كريًا يا تي الله كيا مرے يہ يكار

قد يصدق ميري كي كمانوتوى صاحب واسلام علاقة تبيل صرف نام كمسلمان بين بياقراركفر بادراقرار كفركفر برد قاوى عالكيرييس بمسلم قال انا ملحد يكفر ولو قال ما علمت انه كفر لا يعدر بهذا. كردى-(تفعيل كويكيل ١٤)

الله تخدیم الوتوی صفحه ۲۵ منداته الله بن ان نبتول کو جوگلوق کے ماتھ حاصل بیل ال نبتول کے ماتھ تحدید دیتا ہے جوگلوق کے ماتھ ہوتی بیل مثلا صوب لیکم مثلا من انفسکم مدھل ماتھ ہوتی بیل مثلا صوب لیکم مثلا من انفسکم مدھل لیکم من ما ملکت ایمانکم من شو کاء فی ما رزقنکم فائتم فیه سواء "۔ اقول آیت کا مطلب صاف یہ ضمیرادیا کہ خدا کوہم ہے وہ نبیت حاصل ہے جوہم کو غلاموں ہے۔ بیاللہ عز وجل پر افترا ادراس کی تو بین اورا ہے اربعہ متا سر بھی الا تا ہے جو مسلمان تو مسلمان کی ذی مقل کا فرے بھی مسموع نہیں۔ اللہ عز وجل اس ہے کہ اس واحدا حدفر دوتر متعالی کو گلوق ہے تا سبہ واوروہ مسموع نہیں۔ اللہ عز وجل اس ہے یا کہ کہ کہ اس واحدا حدفر دوتر متعالی کو گلوق ہے تا سبہ واوروہ مسموع نہیں۔ اللہ عز وجل اس ہے یا کہ کہ کہ اس واحدا حدفر دوتر متعالی کو گلوق ہے تا سبہ واوروہ بھی ایس جو اس اربعہ بھی تین رہے ادھر خدا ادھر فلام بھی میں ہم اور متیوں یا ہم متاسب بیل یول مثل ہے گلات رہاتی محکمیل کے کہ اس واحدا دو خدا ادھر فلام بھی میں ہم اور متیوں یا ہم متاسب بیل یول مثل ہے۔ (باتی محکمیل کا ک

۱۱۸ تخذیرنانوتوی سفید "حدیث کست نیسا و ادم بین المهاء و الطین فرق قدم نبوت و حدوث نبوت و مدوث نبوت اوردوام وعروض ای حدیث سے ظاہر ہے"۔ اقبول لیخی ای حدیث سے ثابت ہے کہ حضور کی نبوت اور کی نبوت قدیم ہے اور دن کی عارضی کہ یکھ دن ارد کر فنا محضور کی نبوت وائم ہے اوروں کی عارضی کہ یکھ دن ارد کر فنا عوجائے گی۔ بیحدیث پرافتر اے اور کی نبوت کا زوال ماننا صرح مناال ہے۔

....

اول کافر آفر کافر ير پيم كفريه چماتے يہ يں وحوکا دیے دیا پھر ایجلا کفر کو کتا جماتے ہے ہیں ال کے کفر کا افتا جوبن ناحق اس کو چھیاتے یہ ایں مرکل اقا اقا انجرے جتا جتنا رہاتے ہے ہیں اور ۱۱ فداول کا وه خدا مو رتبہ ای میں برصاتے یہ میں مثرک کو اثبات بناں کی یے بہاں بڑھاتے یہ ہیں خلق عرب الكا تاب كاكر اربع میں اے لاتے یہ ای ہم کوغلام سے جو ہے، وہ نبیت حق کو ہم سے بتاتے یہ بیں يه ذات طرفين و وسط ب یوں حلیث مناتے یہ ہیں اور رسل مل کی عرضی نبوت ایک دن ان سے چھاتے یہ ہیں

غیب سے دیب کماتے یہ ہیں

جینٹ ایمان پڑھاتے یہ ہیں

جان کے اس جان چراتے یہ ہیں

مانے اور چھنواتے سے ہیں

لين نام بياتے يہ بيں

عيب كى لائ ديب كى كائ اس کو دیں کافر لکھ گئے جس کو ليكن جب تك نام نه جانا وه بجيم سي خود كفر اينا قول ہے گفر اور قائل کافر

و ٢٦٦ و ٢٢٦ استعيل و الوي كى اليناح الحق عاقوال كفروطلال غدكوره تبرع ٩٥٢ كى نبعت كتلودى ماحب سے سوال ہوا کنگوری صاحب کومعلوم ندتھا کہ بیاتوال امام الطا تفد کے ہیں نادانت جو حکم معلوم تھا الا بیٹے کہ بیکفرے۔ اور تھانوی صاحب نے بھی اسے ان امام جدیدی تقلیدے اس امام قدیم وہابیت ا كفرى تقريع كروى محمود حن ديوبندى صاحب وغيره نے بھى كارندين كى جزوى مراوآياد كے نائل مجدوالے اہلسنت سے خارج لکھ مجے ۔ ثناء اللہ امرتسری وین سے جامل کہد بھا گے ۔ بیسب وانت تقااب المعيل كانام كرتوبيا وكام كلحوالوقيامت تك تاكسي كركصناور كناروه جي كافرلك چےاہے دیابی امام جانیں گے۔ بیابیان کا حال ہے۔ اس فقے کا ذکر پر بی المنار میں بھی شائع ہوچکا راس ش خاص رساليه ويوبندي مولويول كاليمان \_ (اوراب فقل فتوى محيل ٨١ ش المداللة خود تعانوي صاحب في عبارت مذكوره خض الايمان كاكفر مونا محتد على عقول ا يا \_ بسط البنان صغيه " وجو محض ايباا عقادر كله يا بلااعتقاد صراحة يا اشارة كيم بين اس كوخارج از اسلام مجمتنا وول كدوه كلذيب كرتاب نصوص قطعيدكي اورتنقيص كرتاب حضورسرور عالم صلى الله عليه وسلم ل" - المحديث جوعلائے حرمين شريفين نے فرمايا تھا كے خفض الايمان والا كافر مرتدب جتاب تفاتوى ماحب نے اس سے بھی برد کر تبولا۔ رہاعذر معمولی کہ باہا میں مضین کہااس کا فیصلہ کھ دشوار میں

الله المان چيى ب يخيى نبيل اب ديكي ليجي مسلمانوا في مبين رنعره كلير بلندكرو الله اكبو الله

كبر لا الدالا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد (تفيل كركيل ١٨٨)

تقانوي صاحب شدون ما برس وناس جانے غيب ، يوب وكهات يه إن علم حضور میں بے میں لگے اس كل چويائے سى جراتے يہ يى ان سير ش في ش فرق بناو كس لعنت كى كاتے يہ بين إِنَّ هُــمُ إِلَّا كَــالْانْـعَـام بَلُ هُمُ أَضَلَ كَيْرات بين

علمی بحث بناتے یہ ہیں

واع تا ٣٢٣ خفض الايمان تفانوي صاحب صفحه ٥٠ "آب كي ذات مقدمه يرعلم غيب كالحكم كيا جانا اگر بقول زید سے ہوتو دریافت طلب بیامرے کہ اس سے مراد بعض غیب ہے یاکل اگر بعض علوم غيبيه مرادين تواس من حضور كى كيا تخصيص بايساعكم غيب تو زيد وعمر وبلكه برصبي ومجتون بلكه جميع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے کیونکہ ہر مخص کوسی نہ سی الیمی یات کاعلم ہوتا ہے جو دوسرے سے تن ہے تو ہی فیر ہی میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے اورا گرتمام علوم غیب مراد ہیں اس طرح کہ ایک فرویھی خارج شدر ہے تو اس کا بطلان دلیل عقلی دفتی ہے تابت ہے"۔اس کفرصرت محفی واشد تو ہین کے رد ہندے حرم تک عرب سے بھم تک کتب درسائل وفقادی بی مشہور ہو بھے فیانوی صاحب اور ان ك اذناب ايري چونى كاز وراكا يحيكمرتوين نهني كلى نديشي (الله يحيل ٩ المرور ملاحظه موكدا بهي الجمي تفاتوی در ہے بندی کے سب مرکطے جاتے ہیں)

مهويج تفاتوي صاحب نے بسط البنان میں کھے حرکت نہ ہوجی کی جس کار دیازغ وقعات الستان انہیں ونوں میں رجسری شدہ تھا نوی صاحب کے بھی گیا جواب تک لا جواب ہے اور بعوبہ تعالیٰ قیامت تک لا جواب رے گا۔ تعانوی صاحب اپنے جواب کوخود بھی جانتے تھے کہ بیند بوح کی پیڑک تنفی در کی لاندا صغیرے پر بولے "اگراس جواب سے بھی قطع نظر کی جائے تب بھی غایتہ مانی الباب ایک علمی سوال ہوگا جس كا ابل علم سے بچے تبعیب نہیں اہل علم كى سنت مستمرہ ہے" ۔ اللہ اكبر محدر سول اللہ صلى اللہ تعالىٰ عليه وسلم کووہ شدیدا خبث گالی اور اس کی بحث ایک علمی سوال جیباالل علم میں ہوا کرتا ہے۔ (باقی پھیل ۸۰)

بهکی زبال اور دن مجر بهکی اف اف کیا بہکاتے یہ میں ان کی ٹا گھی ٹی کی دم تھی ہوں یہ عدر مناتے یہ ہیں ان کو برا کہنا تو یہ حلیہ سنتے یا جل جاتے ہے ہیں شخی جس یہ دکھاتے یہ ایل ف جی مرزا کے ہوئے وارث پتیما مرزا سے ماما بكه اے شرائے يہ يں مال بین کادب کافریحی کرے گا ا ان کی سنو کیا گاتے ہے ہیں واقعہ وصالیں مال کا آنا دن کا دہن لااتے ہے ہیں جن ير لا كحول ما كي تقدق تعير ان کي بناتے ہے ہيں وین کا ویا دھراتے یہ بیل كيول ادب صديقة كرس كما كب المام ركمات يه يل وہ تو سلمانوں کی ماں ہیں ان کی جو روداد ہے بد ہے بد روداد ای یاتے سے ایں كوكبه ميں سر بى تھے جن ي قارون کھنے بیاتے یہ ہیں تحت ٹری کو جاتے ہے ہیں يه تو دو سوتمين بين اب كس

الله ممال المعان المعادم المعارفي "الكه صالح كومكثوف مواكراحقر (الثرفعلى تفانوي) كرهم من معال المعارث عائشة في المعان المراد بمن معال المراد بمن عورت الله معارث عائشة في المعارض المعارض الله تعالى عليه وسلم في حضوت عائشة من كالم كياتو المعنوب كالمراف من المعارض الله تعالى عليه والمعارض الله الله المرافية ال

قائل شخندے جی ہے کافر نام لیے گرماتے ہے ہیں وار میں جوختم نبوت پر شخص اب وہ نی اگاتے ہے ہیں وار میں جوختم نبوت پر شخص اب وہ نی اگاتے ہے ہیں لین اپنی اپنی اپنی جینی اپنے نی جینے کو تسکیس بخش بناتے ہے ہیں اپنی اپنی مینواتے ہے ہیں اپنی اپنی بہنواتے ہے ہیں

My و ۲۲۹ قنانوى صاحب كرمالدالامداد صفر ۲۳ صفى ۳۵ يرم يدكالك خواب ب جس شاك في كلي من "الشُّر على رسول الله" - كها يعرجاك كرورود يرحن جاي أو"اللَّهم صل على سيلنا ونبينا ومولان اشوفعلی "ریزهامریدکودن بحرایای خیال رااس برتفانوی صاحب في اس جواب کها "الى داقعه ين كى كى كى كار ف تم رجوع كرتے مود قتيع سنت بي مسلمانو! للدانصاف خواب تو خواب بیداری من بھی اشفعلی ہی کوئی کہا اشفعلی ہی برورود پڑھا اورون بھر مہی خیال بندھا اور پھرز بان سیکنے کا عدر مسلم الى ببك بهى ئى ب يضانوى صاحب كوايك وفعه كياومك بدين جام سے باہر مول م اورا گروه عذر کرے کے میں آوجنا بھانوی صاحب کہتا تھانیان نے میری نہ انی اور ہے افتیار سگ یو این كياكيا يعذران ليس مع حاشا يكررسول الشعلى الله تعالى عليه وسلم كي توجين اورتفاتوي كي ثبوت دان بعررتي يهال مقبول اوران يل تسلى - ميسريح كفرو تحسين كفرب - (قدر تفصيل كويحيل ٨٣) كيمها جمال يمين س کیجے اولا مجھی اس کی ظیری ہے کے سلمان کلمہ پر اصناحا ہاورنام اقدس کی جگہ زیدو عمرو کانام لے ثانيا لفرض غلطا كرزيان ببيكة وابك آوه بارنه كه تعنول يهرول - جامع القصو لين وقراوي قاضي خان وغيرها من تفري بكايمان المحض مردود ب الله الدرين في تصريح فرماني كو تفريس زبان ويكفي كاعترمسوع فبس ويكهو فتفاشر يف الم قاضى عياض وابع تصاراالفاف اكربيثاوان بحراي باب كومغلظ كاليال دے كاسوركيدكر يكارتارے اورعذريدكرے كميش كوكهنا جانبتا تھااے قبلہ كا واے جال بناو كرزيان ميراكهنا نہ مانتی اور بلیث کر یوں کہتی تھی کہ اوسک بے دین اوخوک مراہ کیا جہان بحریس کوئی اس عذر کوس لے گا خسامساً آوآه يو محدر سول الشسلى الله تعالى عليده ملم كوكاليال تحين يرائي ملى وي تي أكران كي جكه ون بجرا شفعلی کلب دخز برکیتا اوروی زبان بهکنے کاعذر کرتا کیا تھانوی صاحب من کیلئے اور تحریر فرماتے کہ اس واقعہ على الله عاشا بكه جام على المروسية مرهد رسول التصلى الله تعالى عليد ملم كى شان اقدى يرون بعر صلاي بي كالفرغالص وكلى يخش كهدرخودنيا كفراوز حاجاتاب (زيادة تفصيل وتحليل ١٨٨)

## ذكراصحاب ودعا احباب

تیرے رضا پر تیری رضا ہو اس سے فضب تحرات یہ ہیں بلکہ رضا کے شاگردوں کا نام لیے گجرات یہ ہیں خامِدا مینے آنا مین خامِد حمد سے ہمد کماتے یہ ہیں خیامِدا مینے آنا مین خامِد حمد سے ہمد کماتے یہ ہیں عبد سلام عسلامت جس سے خت آفات میں آتے یہ ہیں میرے ظفر ع کوانی ظفر دے اس سے شکستیں کھاتے یہ ہیں میرا امجد ع مجد کا پکا اس سے بہت کھاتے یہ ہیں میرا امجد ع مجد کا پکا اس سے بہت کھاتے یہ ہیں میرے تھی الدین ہے کوافعت اس سے با میں ساتے یہ ہیں میرے تھی الدین ہے کوافعت اس سے با میں ساتے یہ ہیں

ل حضرت افی المعظم جناب مولانا مولوی محمد حامد رضاخان صاحب قادری برکاتی نوری خلف اکبر وخلیفه معظم مستنظرت المروخلیفه المروخلیفه المروخلیفه المحمد و المناح المروخلید مستنظرت الادری خفرا

ع حضرت حامی استن جناب مولانا مولوی محمد عبد السلام صاحب جبلیوری قادری برکاتی رضوی از اجل خلفائے اللی علی معرف مدخل ملقب از حضرت بلقب عبد الاسلام

ع جناب حامی سنت مولا نامولوی ظفر الدین صاحب بهاری قادری برکاتی رضوی خلیفه اللیمفرت مدخلا

ع جناب حامی سنت مولانا تحکیم ابوالعلا موادی محد امجد علی صاحب اعظمی قادری برکاتی رضوی مصنف ابدارشرایست خلیف اعلیم مطبح ابدارشرایست خلیف اعلیم مطبح المسنت وجهاعت و مهتم مطبح المسنت وجهاعت و مهتم مطبح المسنت وجهاعت بریلی

في جناب حاى سنت مولانا مولوى حافظ محد تعيم الدين صاحب چشتى اشرنى وقاورى بركاتى خليفة المخضرت مرظله العالى

عین حال حبیب ذی الجان اله اله اله اله و قارف و امام لمت و حامی سنت و ماحی بدعت و تحکیم امت و شہید فی مسلمانو ایر حضرات بیں وہ جن کو عالم و عارف و امام لمت و حامی سنت و ماحی بدعت و تحکیم امت و شہید فی سبیل الله و فیر و فیر و کہا جاتا ہے اور کا ہے پر؟ الله و رسول کی ان گالیوں پر الما لله و الما الیه و اجعون الله تقالی مسلمانوں کی آنکھیں کو لے کہ الله و رسول کے وشمن کو وشمن جانیں اور الن کے سایہ سے دور مسلمی الله تقالی مسلمانوں کی آنکھیں کو لے کہ الله و رسول کے وشمن کو وشمن جانیں اور الن کے سایہ سے دور مسلمی الله تقالی علی سیدنا و مولانا والدو سحید اجمعین ۔

ایس المحمد للله رب الو فیل فیر دے ۔ ایس وسلمی الله تقالی علی سیدنا و مولانا والدو سحید اجمعین ۔

ایس والحمد للله رب الخالمین ۔

....

اجدائرف یہ جمدوشرف کے اس سے ذات پاتے ہے ہیں مولانا دیدار علی ہے کو کب دیدار دکھاتے ہے ہیں مولانا دیدار علی ہے کو کرتا ہے مرجاتے ہے ہیں مجبور احمد مخار ہے ان کو کرتا ہے مرجاتے ہے ہیں عبدعلیم و کے علم کو من کر جہل کی کبل جھاتے ہے ہیں ایک اک وعظ عبدالاحد والا پر کتنے نتھنے کھلاتے ہے ہیں ایک اک وعظ عبدالاحد والا پر کتنے نتھنے کھلاتے ہے ہیں بخش رجم والا پر رحمت جس سے آرے کے نیچ آتے ہے ہیں جوہر منٹی لعل والا ہے ہیرا کھا مرنے کو منگاتے ہے ہیں جوہر منٹی لعل والا ہے ہیرا کھا مرنے کو منگاتے ہے ہیں

ول ملقب بسلطان الواعظين مولانا مولوي حاجى عبدالاحدصاحب قادري بركاتى رضوى خلف حضرت مولانا مولوي محمد وسى احمد صاحب محدث مورتى قدس سرة وخليفه أعليمضرت مدخله

لا جناب های سنت مولانا مولوی محدر جیم بخش صاحب آردی قاوری برکاتی رضوی خلیفهٔ انتیجنس به خلاله تلا حای سنت ماحی بدعت مولاناننتی هاجی محمد مل خان صاحب مدرای نزیل کلکتهٔ قادری برکاتی رضوی خلیفهٔ انتیجنس ته دظله

آل الرض س يربان الحق س شرق ہے برق گراتے یہ ایل تازہ ضرب شفع احمد واسے كبنه بخار الخاتے يہ بي وے حسین لا وہ تھیج ال کو جس سے برے کھیاتے یہ ہیں نجدیہ میں بلیل رے ان ک جیے ال ان یہ چلاتے یہ ہیں مم کو فزوں افزوں کو فزوں تر كردے را اى كاتے يہ إلى ا پنول میں ان کے مثل فزول کر تيرا ذكر يوماتے يہ ييں ول على مراس ند لاتے دينا ول میں انی چکاتے یہ ہیں ترے ای کہلاتے یہ ایں ال يدكرم دك بريد قدم دك ترے گدا بیں تھے یہ فدا بیں تيرا بي كماتے كاتے يہ بي صلى الله عليك وسلم بارک شرف مجد کرم

على مولانا مولوی محمد فعلى والد الفتوری مصطفی رضا قادری برکاتی نوری ولد اصغرومشرف بخلافت الملیمنزت مدفل و مهتم الدالاتی بربان الحق جبلیوری قادری برکاتی رضوی خلف رشید مسئرت مولانا عبدالاسلام وخلیف الملیمنزت مدخله الله مولانا مولوی محمد الباتی بربان الحق جبلیوری قادری برکاتی رضوی خلف رشید مسئرت مولانا عبدالاسلام وخلیف الملیمنزت مدخله الله مولانا مولوی محمد فعلی المنافق می قادری برکاتی رضوی خلیف الملیمن مدخله وامین الفتوی ولانا مولوی محمد مساحب بیسلیوری قادری برکاتی رضوی خلیف الملیمنزت مدخله وامین الفتوی ولانا مولوی محمد مساحب بیسلیوری قادری برکاتی رضوی خلیف الملیمنزت مدخله وامین الفتوی ولاناتی برکاتی رضوی خلیف الملیمنزت مدخله وامین الفتوی

ال اننی المکرّم مولا تا مولوی حسنین رضا خال صاحب بریلوی قادری برکاتی نوری تلمیذ وخلیفهٔ اعلیمخرت مذلله دخلف اوسط حفزت هم کرم مولا نا مولوی محمرحسن رضا خال صاحب قادری برکاتی نوری قدس سرف اعلى حضرت بريلوى رحمة الشعليه كى كتاب الاستمداد بر

تكميلات

تاليف: شغرادهٔ اعلى حضرت مفتى اعظم حضرت مولانا الشاه مصطفی رضاخال بریلوی رضبی الله تعالی عنه

> پروف ریڈنگ: مفتی نفیس احمر مصباحی رضوی استاد دار العلوم مخدومید، ردولی شریف

معتدرت اساے احباب مم اللہ تعالی شری جوئے جوئے ناموں پراقصارا یک تو بید بھا ہے السانی تعاصات محبت میں بچو یو بین زیادہ بیارا معلوم ہوائ النا بیر کارعرش مدارش عرض ہرکاروں کے حضور فلاموں کے نام بردھا کرنیں لیے جاتے بیاں تک کد حضرت سیدنا انام محمد رحمد اللہ تعالیٰ نے جو مسائل بواسط کام ابو یوسف رحمد اللہ تعالیٰ سیدنا انام افظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائے جیے جائے صغیر وغیرہ بی وہاں انام ابو یوسف کانام لیا صحصد عن یعقوب عن ابی حنیفة رضی الله تعالیٰ عند کنیت کہ تعظیم تھی نام انام کے آئے نہ ذکری نام احباب بین رعایت ترتیب بین بیجی مائع ہوا کدا ہے عند کنیت کہ تعظیم تھی نام انام کے آئے نہ ذکری نام احباب بین رعایت ترتیب بین بیجی مائع ہوا کدا ہے اس تھی ہوں ہے کہ وہی الترام ہے کہ قافیا صلا کررنہ آئے اوروش میں ہے کہ میں مرکار کی بیدری اوراس کے اس تھی بیدی نے والی سیدے کہ میں مرکار کی بیدری اوراس کے واقعی واقعی واقعی بیدی ہوں کے کہ اس مرکار کی بیدری اوراس کے واقعی نے ایک ان محمد واللہ وصحبہ وابعہ وجوزیہ اجمعین ، امین ،

ر سوری عرض بعونہ تعالی اس کے بعد چورای (۸۴) تکمیلیں ہیں مسلمان ہوشیار رہیں حواثی کے مختصر بیان پر وہابیہ حسب عادت جموٹے محر پیش کریں سے بیہ مطلب نہیں یہ مطلب ہے اس کی دبن دوزی کے لیے تکمیلات آئندہ کا ملاحظہ ضرور ہے کہ بعونہ تعالی ہر کمر کا فور ہے۔

## بسم الله الرحين الرحيم نحيدة ونصلي على رسوله الكريم

بحداللہ تعالیٰ ..... یہ وہ مضامین جلیلہ ہیں جنیں دکھ کر ہر منصف ذی عقل مسلمان وہابیت پر نفرین کے سوا پھونیں کہ سکا۔ امام الوہابیہ پر عرب و بھم کے علاے کرام نے بمیشہ رد فرمائے گر بفضلہ تعالیٰ یہاں جو فدکور ہوگا اکثر تاز درد ہیں کہ اب تک نظر سے نہ گذرے ہوں گے۔ ایسے اکثر ردافظ اتول سے شروع کے جا کیں گے اخدا موں کا دانس ولکن اکثر الناس جا کیں گے اخدا من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس الا یعلمون O رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی واللہ ی وان اعمل صلحا تو صله واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانسی من السمسلمین O یہ شرح کے وہ مضافین ہیں کہ توائی پر گنجائش نہونے وانسی من السمسلمین O یہ شرح کے وہ مضافین ہیں کہ توائی پر گنجائش نہونے وانسی من السمسلمین O یہ شرح کے وہ مضافین ہیں کہ توائی بر تفسیل موجود سے ذیل میں لکھے کئے نیز سلیم طبیعتیں دو ترف بیان سے بچھ لیتی ہیں، ان کے لیے ای قدر باذم تعالیٰ بی تفسیل موجود ای قدر باذم تعالیٰ بی تفسیل موجود و باللہ التو فیق ہر تحیل سے پہلے وہ شعر می ہندستا تو ال لکھ دیا ہے جس کی ہی تعیل و بسالیلہ التو فیق ہر تحیل سے پہلے وہ شعر می ہندستا تو ال لکھ دیا ہے جس کی ہی تھیل

ڈیرٹر صواقوال امام الطاکفہ اسلمبیل دہلوی صاحب

اس کو دسل کو ملک کو جو مانے

اس کو خدا ہے چیڑاتے یہ ہیں

حکیل ا: اقول کی نہیں کہ انبیا وطائکہ اور خودرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانا

امام الوہا ہیہ نے صرف خبط ہی تخبرایا ہو بلکہ اُسے ہر حرام ہے بدر حرام کیا۔ صفی ہوئ پر

کہا آدی کہ تناہی گناہوں ہیں ڈوب جائے اور محض بے حیابی بن جائے اور یرایا مال

کھا جانے ہیں چھے تصور نہ کرے اور چھے بھلائی برائی ہیں امتیاز نہ کرے تو بھی شرک

کھا جانے ہیں چھے تصور نہ کرے اور پھی بھلائی برائی ہیں امتیاز نہ کرے تو بھی شرک

## ذخیره کتب محمد احمد ترازی کراچی

ڈاکاڈالنا، حرام کھانا، حرام کرنا، حرام کرانا بیسب باتیں حرام ضرور ہیں گرانبیا وملائکدو محدرسول الله سلی الله تعالی علیہ و انسا الیه و انسا الیه داجعون مسلمانو! کیااسلام ای کانام ہے۔

سے حق سے چھوٹا اُن سے اعظم نہ نیج میں اور مناتے یہ ہیں وہ سب رکھے پھار سے بدتر فحاکر کس کو بناتے یہ ہیں محیل ا: اقول، اس نے اللہ عزوج ل کو بڑے سے برااور تمام کلوقات کو ذکیل سے دلیل بتایا تو یہاں چارہوئے ایک اللہ کہ بڑے سے برااور تمام کلوقات کو ذکیل سے نہیں اور اللہ سے چھوٹا ہے، تیسرا ایک ذکیل سے نہیں اور اللہ سے چھوٹا ہے، تیسرا ایک ذکیل سے ذکیل ہے تو اللہ اور کلوق سے تو اللہ اور کلوقات کہ اُس ذکیل سے ذکیل ہے تو اللہ اور کلوق سے ذات میں کم ہے اور اگر یوں مانے کہ وہ ایک بی ہے جو اللہ سے میں بڑا اور کلوق سے ذات میں کم ہے اور اگر یوں مانے کہ وہ ایک بی ہے جو ارتبیل سے اللہ سے کم بڑا اور کلوق سے کم ذکیل ہے جب بھی تی میں تیسرا مانے سے چارہ نہیں۔ یہ اللہ سے اللہ کا کلوق آئیل اور یہ کفر سے اور اگر غیر صفات کو کہا کہ اُنہ کی صفیق ذکیل کھتے ہیں اور یہ تمام ہو تا کہ ہو ایک اور ہو تا ہوتا ہے اور ہا مین سے ذکیل وہ کھوٹا تا کہ اور ہا مین سے ذکیل وہ ہوتا ہوتا ہے اور ہا مین سے ذکیل وہ ہا کہ اس کا معبود ہوا۔

ال ال والله وہ شان خدا ہے اپنا شرک بھلاتے یہ ہیں ان کی عزت فی سے درال کو اپنا شرک بھلاتے یہ ہیں ان کی عزت فی ہے جدا ہے دونوں کی تول کراتے یہ ہیں سکیل ان کی عزت فی ہے درال کہ ایہاں ذرہ ناچز ہے بھی کمتے یعنی چو بڑے ہے اس کی بدر کروہ پھرانسان ہیں اورانسان کوئزت بخش ہے 'ولقد کو منا بنی آدم'' اورائی گائی کا یردہ پر کھا کہ ہم نے تو اللہ کی شان کے دوبرہ کہا ہے۔ اقول منا بنی

قدروا الله حق قدره ظالمول نے اللہ بن کی شان کی قدرنہ کی۔اللہ عزوجل آیک تو مکا حال بیان فرما تا ہے "بریدون ان یفر قوا بین الله و رُسله "الله اوراً س کے دسولول بیس جدائی ڈالنی چاہے ہیں، فرما تا ہے" اولئنک هم الکفرون حقا" کی حقیق کا فر ہیں الله اوراً س کے دسولول بیس بیدجدائی ڈالنا ہے کہ ان کی عزت، ان کی عظمت الله کی عزات مان کی عزات مان کی عظمت الله کی عظامت الله بی کی شان الله بی کی عظامت الله بی کی عظامت کے دیکھوائم ہے۔انبیا کی تعظیم الله بی کی تعظیم ہے۔ دیکھوائم ہے۔انبیا کی تعظیم ہے۔ دیکھوائم ہو رین اے فرمایا ہے کہ غیر خدا کے لیے تو اس معظمان وین وین اے فرمایا ہے کہ غیر خدا کے لیے تو اس می جرمام ہے پھرعلا وغیر ہم معظمان وین

الله خواتى ١٥

(ا) اسم الله الرحمن الرحيم محمده ولصلى على وسوله الكويم ضرور الملاحظ المما واوار تهار والله المارك الملاحظ المراسل الدراك التراسك المراسل الدراك التراسك الدراكم كان بنا وجمع المراسك وين ليراب عقل وحيا يبلي جين لينا بوريد يول وبايول يرسة بررومت سي باربار شافع جورباب مرسب خواب عدم میں این دولتو فرمان ویا تھا کے وم ہے فلال فلال وقیرہم کسی دیویندی یا ویالی مقلد یا فیرمقلدین ہے دینوں میں وم كمال اوروم كل أوجواب كيماع وكوالياسوع إلى وفي والدروش كل جا كتام يروع مى جا يعلى مرده كياكروت المعار مخاب الفائل سراى المائح كالماشام ترى أوير برى آل برياطي مديدة ١٩ ك اوش فرادك العطايد النبويه في الفتاوى الرضويدك دمال إسدادت كدوالكام كالمعمون جایت محون ( جس میں مام و باید کی ۱۶ مثلاتیں خباشیں اوران کے ساتھ دی بندیے ۱۸۴ دران کے ساتھ غیر مقلدول كى بورى موجع سندو حوالد فدكور إيس جن عن بيقا برروكى ب مل كرك إينا اورائ منى بما تول كادكمة ا رویا جواب نامکن قعا مرضموں کی و حال بنائی کہ ہم خدا کواور اُس کے فرشتوں کو کواہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہم پر وہے بتد اول وائدل برمواسر بہتان ہے جوٹ ہالتر اب سبحن اللبد أس رمال مبادك بن مورليوں ۔ يكي الو الدين فرمايا تعاكم خداك جائع على أيس جو خدا ب أحد تم مائع أيس اور يص مانع موالد وحل أس ے برتر و متعالی ہے چرخدا جانے می خداکو کواہ کر کے بیمریج جمونا حلت بک رے مواللہ مزوجل میلے می قربا جا بي يشهد الله على ما في قلبه وهو الدالخصام الشركوات ول كابات يركواه كرتاب -اورووس يخلر الوول عيد حرة ميث بالمخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سيل الله فلهم عذاب مهين -ا بن قسمول كو د حال يناكر الله كى راه ب روكا أن ك لي خوارى كاعذاب ب يات صاف مى موالد موجود تے۔اللہ بھلاکرے مای شق ماحی بدعت مالی منتی محد تل مان ساحب سلے کا أنہوں نے میادک دسمالیہ کے۔ كروسة اخته عناك ملتب بلتب اليريش اسادي اوراس كمطى في في دري كرويس شائع قرما بااورآ محمول ع معقد ودائد عروا آب مشطول سے د کھایا سو کے سوقا برر وہ بابید او بندیے عبارات بحوالہ سالی قرما کر عابت كرد ياوران كسواستركاى ري سال كي يعده كفرادركنا ديدادريتاديا كسبس الدور ومل كاسات منتی یر برگز ایمان میں اور ساتھ ال وہ جوسٹر مت ہے تعریف اعلی سُقت میں جھولتے اور برایک پر سندآ کر پھولتے تھائی کا خاتر کردیا اسلام کی تعریف ان سے ہوجی کراسلام کے مدی و پہلے یہ قاتا واسلام کے کہتے إيران كالحاتريف دكماؤجس رويسا مراض نهوتين جوم تعريف الماسئف بربكمارت بوادرساتحوي العداك بم كجدية إلى وكاسكو كم بركس مد عدمال كدى او يز ابت (القياع صفي)

ای کے رسول اور ایمان والوں ہی کے لیے ہے۔ اگر ان کی عزت عزت والی ہے جدا ہوتی تو من من اللہ سے جدا ہوتی تو عزت کے جھے ہوجاتے۔ سماری عزت اللہ کے لیے نہوتی تو اس نے اللہ میں کی شان کو چھارے بدتر اور ذرّ ۂ ناچیز سے کمتر کہا۔ اقول ، ساری علت وہی فرق میں کی شان کو چھارے بدتر اور ذرّ ہُ ناچیز سے کمتر کہا۔ اقول ، ساری علت وہی فرق

معترجتم من املاً خرمين) يني ندكتري صاحب إلى يزكواملاً الزب ندول عن الله ورسول كي اصلاً قدره سوات بي شرور كا بيد وي شكايت طرة تحريرووا الحي الجي بهت مل وقع جولى باولاً مسرك جواب كوذكر كريدوى الل وكايت كود في كرد عد كاغرض يرتمام كالم منز في ال محلات على ساديك كرك كرد كاوس كر قريداراخباريد جائيل فو كرمسترشير وغاب رى زاشرة لين أيل جواب كانام مرف يا كل كرف بل كديس ال يرهادا آپ كافيل ك آپ مارى كى معتركاب سے جوالددكادي بسمارے جواب كى تركى اتى بى ب كا مامل وى كاتول يرباته وهرا ميكاوير عاول آئى بالله ما قالوا ولقد فالوا كلمة الكفر و كفروا بعد اسلامهم حف أفات بي كاتبول ف دكااوروك يظلكم كايول كيااورمسلمان كبلاكر كافروو لي تيس في كوميو بواجواب كياليك سطريب ايك اور بدواك ي الكامر معى بمسرة ال يح معل دماله مبارك كالكهداوراعم الل كياك وبالي الميح وخدا التع إلى ال لواطب ميس خبيث ب حيالى كا مرحك بوناحي كر الشد كي طرح خود مضول بما كوئي خياف كولي التعيد أس كي شان کے طلاف میں وہ کھانے کا منداور برنے کا بیٹ اور مردی وزنی کی دونوں علائیں بالعل رکھتا ہے۔" مسٹر نے اس کا نام مکر دحوالہ رکھا اور جواب میں فرمایا ہم امانان کرتے ہیں کہ اللہ جل شائدہ عمرفوال کی آب ایسا یہ مقیدہ ر محت دالا كافر بلده بريب ما قول كالم عي مرف يدوسطري جواب في بيل اور بس جواب موكيا يحي على حیادا بمان دوین سبکوراب میں بہال مسرے چند مرددی سوال بین سوال اوّل بہت اوب سے از ارش ک آپ كامام الطا أقد المعيل و اوى صاحب كى يك روزى اورآپ كے جم نوا و يوبئر يول كر غز مولوى محدود حسن و يويدي مناصب كي ترييظام الملك (جن كوآب البيرية على محي المان شقت ونامران لمت ماحيان برمت" لكورب ين كالآب ك يبال ك معر كابل كل - بار عدوابية كاآب كيم زبان اول ك آب ى الى الرياح من كرابرالوقائد موائى أى وفا كائى رك كراكونو جائد كر بال بال المعلى وبلوى والى ويورندكا فروبريدين كياآب الحى الجي اعلان ندكر يح يحرقاد قدادي يسوال دوم ملانوااس مرت فيانت اوروان و بالرائح فف كود يجي رسال يك كروس فاخيد موراس كى اصل بارك سفي ١٥٥ ك عليور موجود إلى أن يمل يول تعالمواطب كامريكي موما خود مضول بنتاكوني خيالات أس كي شان كي خلافي فيس يعني و باني وحرم على ية الكال أي ير من إلى أل كالم بعاليالواطت كامر علي عوة خود صفعول بدما يكي بدوا في عول بين ما كه عادات كامر علي تين على كدوي الموان كاوفر عان الماماري في معتركاب عن الناس كيون مستركيا بيا يوالوفا في كيون مستريده يديد ك مفائی۔ سوال سوم شاید جا اول کو اول وجو کے دیں گران دبائی کا ایول میں دو قدیب کی جس سے برب عَالِ كِيالَ بِقِينًا عَامِت مِن تَكُرِ مَا صِ اواطِت مفعولِت أن الفاظ عن وَاقْرِ ارْتَيْنِ - كِيا بِرِ عَاقَل فِينَ جاناً كَدْ يِهِ كِيدِ معنف عي سے يوب وال كايوں عيدا كي اور الديب كامراع تعين كے جس سے ياس الدي الديدة وان كريم ما كلي إعدالي في بدحيال ب ياليس أتيم الفقول أو بالريم كالقص كتية بين سبحن الله الله ورسول كويرا كيجاس بإسلمان يحيالين و دهيد في جركوني ومنال كانام نه في وردين بل الرجي بيديم يت اليما ومناني مين آپ ك يمال بن الوالوقائ بالى أى وفا كا مدد يا وقا ويكي كراكر ديد كي كو ولدالحرام كلصة كالتكامات كاكراى في ال كالالدكال يدودو في إلى والقال المرام جھ پر جوٹ بہتان افتر اے بیری کی معیر کتاب میں پر لفظ و کھا تو دو کدا س کی ماں زامیہ ہے تک اُنے کہا کہ ودولدالوس بياتك اودمارمكارضيت كذاب فري وفاباز تداوكا- (القياعي مني) کے لیے تواضع کا تھم دیا ہے۔ اگران کی عزت اللہ بی کی عزت نہ ہوتی توان کے لیے تواضع کا تھم دیا ہے۔ اگران کی عزت اللہ تواضع کرام ہوتی قبال اللّٰه تعالیٰ "فان العزة للّٰه جمیعا "ساری عزت الله کے لیے ہاور فرما تا ہے "وللّٰه العزة ولوسوله وللمؤمنین "عزت توالله اور

كرديا كرتهار ي اليس اعتر اضول سے الله ورسول جل وطا وصلى الله تعالى عليه وسلم في اسلام وايمان كى جو لغريليس فرياسي غلط تغبرتي جن نيز اي برايك قاهر سوال كيا كرو يجموانشدور سول جل وعلاصلي الشرتعاتي عليه وسلم نے رسولوں کو ماننار کن ایمان بتایا اور تسیارا امام تغویت الایمان میں کہتا ہے اللہ کے سواکی کونسان اوروں کو ما نتائهن خطے اے ارفر مائے اللہ ورسول فے من خط کورکن ایمان بتا با استعمل وہلوی رکن ایمان کو من خط کیہ کر كافر موااورجب وه كافرقواك كرفع وأي كمعتقدتم اورونج بندى سبكافر موع بالتك بيست والمع جسروا بينوا توجووا بينوا توجووا فرض والتقرمبارك ماله قالمي ديرب كلكة ذكريا المريث فبرام ماتي صاحب موصوف ہے اسکاے مسٹر کا برجہ ۵ اشعبان کا تھااور بہمبارک جواب ہے شعبان کومسٹری تکی جلی مجلی طبیعت نے بر بزاد عیبت دو مینز و بھلے دیں موق موق مول کد دراور فتن دروے باعران جواب و سال کیادے دوئن آ قاب كوكران كى يدى آ وجمونا ملف تعالى كي كروسها نست في الى د مال يحى جلى كروى يدوساتو ا منال ب حيال كادع م جرشت موتا ب آخرتير ، مين ين من كريك تهديك بك دورسول كومانالو على خبط تغمري چکا ہے۔ اوراللہ جمی خیال علی خیال ہے جو چور یال کرے انٹرائیں ہے۔ ایسے کا کیا خوف توجو پھے ہے ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحى وما نحل بعبعوثين الماكرادياك زعرك جاي يرمزاجينا أفتا ت و كا تو و عاص سكوت كى روسياى كيول ليس البذا الذي القعده أو ال مبارك رسايك يروي كى حياء ولى تواب کو کی جواب و یا جاتا چھوا جی اور اینے سارے طا گفتہ کی گمراہی بنائی جائی مجمر نامکن واقع کیونکر ہوجائے اور جموتے طف کی ڈھال پہلے یاش مائی ہو پھی ہائیڈا اپ کی اپنا اور دیج بندیوں سب کا کا فرو ہرہے ہونا صاف كط فقون من تول ديا أور جنول في رسال مبارك يك كروسه فاخته يا وهار شاديعيل باب العقائد والكام ويكها ووأن يرون وبازے الدحرى والے كويے جالي ولى كريم توايدالمانے والول كوكافر و بريد كيدر ب جي بحلاقهم السامائ والانكريرو يمن والاو كور باب كريقية مهيس السامات ووادر يقية مهيس وويوت فودكا فروبر يرك رے ہو رحال بھی تھانوی میا دے ہے گئی اُنہوں نے سالیا سال قاہر ضریوں کے صدیعے میل کراسا البنان میں کی ڈھرا پکڑا کر کھنے تقلوں میں اپنا کافر ہو تا تبول دیا بلکہ جتنا حکم علائے کرام پر مین شریعین نے اُن برنگایا تعا أس يرجى اضافه كياجس كابيان أن كاقوال عن آئا هيد المرجى أنبول في الى وكرى ماف كوم و وفي في کچیز گرت نه بوی تو کی جس پر۱۲۲ تا برصر میں وقعات السنان اور ۴۹۲ سرشکن رواد خال انستان شی بوت مسٹرا کی اے ای جیارے پھوٹ بول سکے صرف این کفروو ہریت کے اقرار واعلان برقاعت کی اس مشمون علی امل حدیث کافریاسات کالم یاہ کے ایس و الله کالم عن تورسال میاد کے کالم علی کیا ہے والی سامارہ تالنز مجرکا رویا ہے کے طرز تحریاب سے اور اس دوئے عل محل اسے محدوم ایمان کو چردو منے قرما کے بین واللہ میں آپ ك اختلاف مقائد كى اتى شكارت كيل د كفرى احقادات سدا تى أفرت جنى آب كالريخ (طرز كوري) مسلمانو! طرز ترکن شکایت میجی تو ہے کہ ان کے نزویک ان کوخت ست الفاظ کیے اب مسٹرایڈیٹراسلامی عقا کدکو کفری اعتقادات کے کرمانیہ ہے کہتے ہیں کہ اُن کو گفرے انتخافرت کیس جھٹی درشت کا بی ہے۔مسلمانو! کیا ہے مستمان کی شان ہے کہ آ سے کفرے تفریت کم ہومسلمانو! کفر کیا ہے اللہ ورسول جل وعلاوملی اللہ تعاتی علیہ وسلم کی حمادُ الله تكذيب أبيار مسلمان كي شان ہے كہ اللہ ورسول كوجھوٹا كہنا اپنے برا كہنے ہے بلكا جائے تحريبة ان كي القدروني ماات بي زوخود كول وي كدكفر عافرية كم بدا كم في علق يريمي يولي جي ) ول عن الله ورسول ے زیادہ ای اقد دے ( می گر اعض رہ می اوجود العصیل دیتے ہیں اعلی جنت کو عبسو مستقب افر ایا حالاتک

ڈالنا ہے کہ اس نے انبیا واولیا کوخدا کے مقابل ایک مستقل ہتی سمجھا ہے۔ وہاں کہا اللہ کی شان کے آگے بیبال کہا اس کے روبروء آگے اور روبرومقابل ہی کو کہتے ہیں۔ مستگوہی صاحب نے ای ملعون قول کا جاک سلانے کواسے قاوی حتدا ڈل سنجے ک

موال جم بك ين عديا كام آب افي ين ليح آب في اسية ترك املام منيهم يدواندي موارد الله كيار يتشورهم على نقااوراً كي راهم الن بعنايا كما يتوريش كاخواراؤ تها تا وكاهي جواليا فالف عالو ضرور آلوده او اور المراكب مرى الري مراك المراكب كالوال مديني كريامات عالوه اوا على كافون تمانا آب کے سوائی کی میارے میں کیاں قبا مرآب نے کیار افترانی بہتائی جموت احراض ما کر شقت نساریٰ کی تغلیدے تالیاں چیم ہے تھی تیں اعتراض بینگ نمیک ہے اور جیسا وہ آپ کے سوای پر تعلیہ ہے ہے آب برافيك أتراياتي سوال محتم جاني ووووبات جس يريبال آب سارا نجوز ركورب إلى لين آب ك معبود کا جوری کرسکتا آے کے حال شکت و باصر ملت و اور عدت نے نظام الملک میں اس کے او خاص اغظ کی تعری کی ہے کہ جہل علم چوری شراب خوری سے معارضہ م جی۔ یہ کاب سے کہ جو مقد ورافعیرے مقد ورافشہ الريسي فكان كل كام بي موال معم يري جائد ويتي التي تحق الحول التي المرب الم التي المراب ے بول جیے (۱) آپ کے دھرم میں آپ کا معبود بال بال وی اے آپ نے خیال میں اللہ جل شاند و م فوائد لکھ رے این جوری کرسکتا ہے یا کیس اُبور وال ضرور کرسکتا ہے ور شدانسان سے اُند دے پیس کھٹ رہے گا ( وہ ویعمو ا ہے امام انظا کف کی میکروزی سنجہ ۱۹۱۵) درنہ ہر مقد درانعیو مقدہ را انسٹ زے گا ( دود تیمیوا ہے جاگ سنگ تامیر ملت كالري ظام الملك ) ورن آب كفرو يك على كل شيء فليد وشد يكا وود يموس كذا يول إلى ف 'تی) (۲) جب وہ چوری کرسٹنا ہے تو اپنی طلب حرائے گا یا برانی۔ کہو تھو کہ برانی۔ اپنی طلب لینا چوری کٹیل توسكار (٣) جب دويرانى ملك يراية كاتوأس كموالور كيما لك معلى ويدة يأكس كودوة اوريقك ہوئے۔(۴) کیا بندہ خدا کے مقاتل کی چیز کا ہا لک مستقل ہوسکتا ہے کہ وہ شیخہ خاص اس کی لفک ہوخدا کی نہ و کو کو ہر کرنس (۵) ہے بندہ خدا کے مقابل ما لک ستعل تیل ہوسکا اور تمیارے معبود کے مواضر دراور بهی الک منتقل ب حس کا نبر ایس افر از کر ملے ہو کہ کو جلد کبوک بال بانا اور ضرور بانا۔ (١) بنده کروروال ک چەرى كرسكتا ہے خدا ایک بن كى كر سكے زيادہ پر قاور نہ اوتو ليكروزي و پر چه افغام الملك اورتم سب اصحاب مقيد ة کذے کے فزویک بندے سے کروروں درجے قدرت می کرا ہوا دے گا یا بیس کیوشرور دے گا اور بیاجا تز تھیں۔(ے) جب یہ جائز کیس او تم پر کروروی خدا ما نٹاواجب ہوا یا گیل۔کہو کیواور جلد کھو کہ جینگ ویک اور یقیمیٹا یکی و پانی دو او بندی دھرم ہے کہ خدا دال کی گئی کروروں ہے بھی سوا ہے۔ کیے گھر جھوٹ بہتان التر اکا رونا ہوئے اور میں گھر کی افریخ کی کیا شکارے کا فرو ہرہے گئے ہے زیادہ بخت اور کیا ہے جس کا گلہ ہے۔ کا فرو ہر میرشر عا تف لفظ كالمحق ب يا معليم حكريم كارا وراكر يكر بلنا كها وكريس مين أم إيس يون تو يكن تو يكن ورك الان خودا ہے اقر ارواعلان ہے عہدہ برآ ہوجائے۔ اُس وقت ہم آپ کی مان کیں کے کہ دہارا اس وجہ ہے آپ کو کافر أبنا للواقعا بهم راغظافوراً والبس ليس م عمر لشريج كى شكايت اب جى بية حتى موكى شرعاً فقطا كا فردى الخت اغظا كالسحل تعیل بلکه بر کمراه بدوین این کمرابیان شاکتی جن کا تحقیم بیان جا بک ایت و پیکان جال گداز و باب الحقا کم والكلام ويك كنه وووقا خند ويك كز وسدفا خند وقير بإرسال مين بسب بيت تكل كراسيط أب أو في مسلمان الله بنے اس وقت مما ہے سب الفائد وائس لیس کے اور آپ کی بری مدح شائع کریں سے کو ال مالان مائے گایا میں۔موال میم مسئرآ ب نے تو پرچہ ۵ شعبان ۱۹مئی میں بیطف اُٹھایا اور خدا کو کواہ کرے کہا تھا کہ بیمرام

میں اس افظ کی تصریح کی کہ فخر عالم حق تعالیٰ کے مقابلہ میں بیان شرک پرستوں کا کھلاشرک ہے۔ انہوں نے دوستقل عز تیں رکھیں ایک اللہ کی دوسری انبیا اولیا کی اوران کا باہم یوں موازند کیا کداس کے مقابل یہ چھار اور ذرہ سے بھی بدتر ہے حالاتكدىياكى كظل بين ،أى كى عزت ان من يكل فرما ب بحرناب تول كيسى \_اگر بلاتشبية كيني بادشاه كي اس كمقابل تذليل تيجيك بياتواس ك سائے نہایت عی ذکیل ونا یاک و رہے بھی بدتر ہے تو یہ بادشاہ عی کی تو بین ہوگی کہ أس على بين باوشاه بي كي خو بي جلوه كرب-اي ليه انبيا واوليا عدد ما تكنا شرك بناتے ہیں کہ وہ ان کے نزویک خداہ جدائستی ہیں جیے مشرکوں کے بت۔حالالکہ بیتان بجوت بافترا باب وی عرف ایک برفعلد کیا کہ بن ال براداآ بالفیلے ک آب تاری می معتر کاب سے بیا والد دکھا ویں اور ویکھیے وسالہ یک کروسہ فاقت میں صاف متنہ کرویا تھا کہ يغرض باطل اكرون يوري موضر يول يس بعض خالي جي جائي ( حالة كله وويقيةً سي جكرو وزوه وسوروز جي ) جب بجى مسرائ من خدا كم عرضا كافرين كروه مرام جوث بهتان افرا كريك بي قواكران أوفدارا أيان كا ادعائية برضرب كي نسبت جموت بهتان افتر اوسنه كا ثبوت دين ورشاي اي اي يزشي آيت اسينا ويرخود بهي الت ليس جمي كا آب وي ترجمه كياب كرافتر الوربهتان وي كرت بين حن كوخدا برايان يكل اوجافر ويدكرات ای بردس دوی القعد میں یک از کی سے مبارت بلف جدائی کے لیے ال می کی ہے۔ سے مراس ایک بر فصل ( و منائی بے حیاتی پر آ ب الر بجررو میں کے ) کال ابدالوقائی ب یا ایس کا وفاک باب ب ابدوفا کا دحیان ر ب- موال ديم أن موشر بون كانو يه جواب بواكدات مياسية أب اورات عاميان منت واي بنديداد، سارے کے سارے وہا ہے وکا فرو پر پر لیول ویا پھر (۱) وہ جو یک کر وسر فاقت نے 10 کفرآپ کا گرا ہے۔ ر برماع \_ (۲) دو جوآب كوفريف اسلام عاجز عاياده جوفايت كرديا كد كرون عدا عاع سلماني تم الجمي اسلام كوچائے بي جيس۔ (٣) وہ جو ظارت كيا كر موادي امام الدين صاحب ساكن كوكي سلسكي تعريف ابل شفت يرآب كااعتراض احيد أس تعريف اسلام يرب جورسول الأسلى الله تعانى عليه وسلم نے كى۔ (٣) فيز أس تعریف ایمان پر چوصفوراندس نے ارشاوفر مائی۔(۵) بکے خودانڈ م ویمل پر جو آس نے مؤسمن کی تعریف کی۔ (٩) وه جوقا برسوال تها كدانشدورسول في عن خيط كوركن ايمان كيايا المعيل اورسار عدو بالي وي بندى اورتم سب كافر .. (٤٤) وه جود كلايا تما كدرسول الشصلي الشاتعاني عليه وسلم كوكفار جنها جائة على كرامين جيسة وي مين أنهيل ك علاق اور المراده جوطو يليكالتيازة ابت كياتها كالرقم في جناب قنانوي صاحب أكافر مشرك كيده إلان جرم يرك أنهوال في قيام عالم كورسول الشعلى الله تعالى عليه وعلم كابنده مانا- وغيره وغيره الناتهام كابرينا تجان كو مسترى موشيارى الى يرجي ميل إلى بي ك رسال مذكوره على اور الى بهت منولى إلى عن إلى حل الحال كرك مراية ناظرين كوطول كرناليس والسع الشدر الفاحل ريسرت مكارى اورائ الروكريز كانهايت ترمياك ريقے سے يرده دارى سے يا اللي فرق بر ايار جو يوائ جو جو آئ جو بر بندے جو گر خوف خدا كاليس ركت مسلمانوه يحابيب شيرقائن وتاب ك شيركاو لا حول ولا قومة الا بالله العلى العظيم وصلى المله تعالى على سيدنا محمد والدوصحيه وابنه وحزبه اجمعين امين والحمد للدوب العلمين ١١٢ع مفرل)

أن ب ما تكم البين خدات ما تكناب-ے ان کا نام دھرا ناکارے کر کے کام تو آتے ہے ای

معیل من بیتایاک عبارت بھی اُسی دعویٰ صفحہ ااے شبوت میں لکھی کہ انبیا اولیا کو يكارناشرك ب- يهال محبوبان خداكوعاجزناكار عكهابى تقاادريكه وويحفائده

نقصان نبیں پہنچا سکتے بعنی بیل اور سانپ ہے بھی مجھے گزرے۔ سانپ نقصان دیتا

اورتيل قائده يجياتا - قال الله تعالى ولهم فيها منافع و مشاوب -

اقول ساتھ لگے اللہ رہمی عنایت کہ اُسے مخص کہا ایسے مخص کا مرجہ ایسے نا کارے

اوگوں کو صفحہ ۲۲ پر کہا اللہ وہ مخص ہے۔ مخص اُ بھرے ہوئے جسم کو کہتے ہیں اور اللہ

عزوجلجم وجسمانيات سے پاک مرجب اس كنزويك أسے جهت ومكان سے ياك مانا كرانى ب جيما كران برات تاب تو آپ بى أے جم مهرايا-

٨٠٥ ان كرديس فاك يوكى كر مئى يس فرك اللات يه يى

پر اس کفر کی تہت شہ پر رکھ کر خاک اُڑاتے ہے جی

محيل ٥: مركمني يس مانايد كجم كل كرفاك موادر فاك بن فاك ال جائيد

صری تو بین اور کلمہ کفرے فقہائے کرام نے اس پر تجاج کی تکفیر کی جس کا بیان كو كرية شهابيين ب، مسلمانون كاايمان ووب جوخود حضور اقدس مسلى الله تعالى عليه

وسلم تي يح حديث ير فرمايا" ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد

الانبيا" (زادائن ماجر)فنيسى الله حيى يسوزق" بالكالشر وجل في

يقبرول كاجهم كمانا حرام فرمايا ہے۔ ئي الله زنده بين، رزق وي جاتے إلى-

المنكون صاحب في مرسول الشرصلي الله تعالى عليه وسلم وينيد و

يهاں جواہے امام كى حمايت جميت جالميت كى ہے أس كى خركيرى أن كے اقوال

مِن آ لِي ہے۔

جملہ خصائص ڈھاتے یہ ہیں ١١٢١٢ فوق رسالت شديس أيل

امرا رؤيت فتم نبوت سبكوعدم مين سلاتے يہ يي متحيل ٢: مولى عزوجل في مار حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كولا كلول فضائل عاليدخاصه عطا فرمائ كركمي ني ورسول نے نديائے ازانجملد فوق ساوات معراج موتاءاس زعدگی میں دیداراللی مونا، خاتم انتہین مونا، ظاہر ہے کہ بیفضائل فقط رسول كہنے ميں نہيں آ كے ورندرسول تو سب ہيں ، سجى ميں ہوتے ليكن امام الوہابيا كے نزديك حضور كى جننى خوييان، جننے كمال بين سب رسول كهددين ش آجاتے بين تو صاف كهدديا كه حضور من كوئي خوبي ،كوئي كمال ايسانبين جوسب رسولوں ميں ند ہو۔ بير معراج وديدار دختم نبوت وشفاعت كبرئ وافضليت مطلقه وغير باتمام خصائص حضور عصرت الكاراور كحلا كفرجوا

والمالع واقف بين احكام سے باتى سارے نفل گاتے يہ إين كل اعاد تمام عان سب ير لا تحييوات يه إلى محيل عن اقول جب الم الولايد فصورا قدى صلى الله تعالى عليدو الم يس صرف اتى بردائى مانى كدالله كى راه بتائے اور بھلے أرے كامول سے واقف بين توباتى جمله فضائل اورظا مروباطن كمتمام محاس جميع مجزات ان سب سياق كفر مواى رسالت کی بھی خرشدری \_ظاہر ہے کہ راہ بتانا اور واقف ہونارسول کے ساتھ خاص نہیں ،بس ایک عالم بادی کی شان رہ گئ جود بابی خود امام الوبابیے کے لیے مانے ہیں کدوہ اللہ کی راہ بتاتا اور بھلے برے کامول سے داقف تھا۔ اقول بلکہ بیخود راہ پر ہونے کو بھی متارم نیس بہترے ہیں کہ بھلے یُرے سے دافق ہیں اور اُوروں کوراہ بتائے اور خود ممل تيس كرت\_ق الله تعالى "اتما مرون النماس بالبر وتنسون انفسكم والنسم تسلون السكتاب افلا تعقلون "كيانوگول كوبسلال كانكم دية اوراي آپ کو بھو لتے ہواورتم کتاب پڑھتے ہوکیا تمہیں عقل نیس ۔ امام الو بابیہ نے حضور الدس صلى الله تعالى عليه وسلم كابس انتام رتبه ركها-

۳۲ یه بهتان مجمی شه پر رکھا کنتا حق کو ستاتے ہے ہیں مخیل ۸: وہاں بعنی کہہ کررسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر معنوی افتر اتھا یہاں حضور پر صرت کا افتر ابهو گیا۔ اقول اولا وہاں بڑائی کا ذکر تھا یہاں مطلق امتیاز کا ای میں حصر ہو گیا۔ رح قدم نسق پیشتر بہتر ثانیا: وہاں تک ہدایت باتی تھی یہاں وہ بھی اُڑکر فری احکام دانی رہ گئی کہ حضور نے فرمایا مجھے صرف اتفا امتیاز ہے کہ میں احکام جانتا ہوں اوگ عافل غرض ہے چندا تک دخش صن نہد برسر صن ایں وہلو یک گفر جند برسر کفر

المجال المراق المراق المراق المحال ا

قال الله تعالى "و ما ارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله "بم نيمام رسول اى ليطاع باذن الله "بم نيمام رسول اى لي بيم كم ان كالحكم مانا جائد، الله كالروا كلى سے۔

هل ورد كلمه طيب بر بحى شرك كامونط يحيلات بيه بين محكم الله كانام بحى أو جينا ہے كہ شرك و دوسر سے محكم الله كانام بحى أو جينا ہے كہ شرك و دوسر سے محكم الله عنان مرسول الله الله الله الله الله الله الله تعالى نے جوكوئى كچھ مير سے واسطے كر سے اور غير كو بھى اكس ميں عن سے موان كے ليے ہو۔ تفويت الا ممان ميں سے ما فرمايا الله تعالى نے جوكوئى كچھ مير سے واسطے كر سے اور غير كو بھى اكس ميں سے افرمايا الله تعالى نے جوكوئى كھے مير سے واسطے كر سے اور غير كو بھى اكس ميں

شریک کردے تو میں اپنا حصہ بھی تیس لیتا سارے کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار جوجاتا ہوں۔

ایک مشین دھواتے ہے ہیں کروروں ہمسر شہ ہوں ایک مشین دھواتے ہے ہیں انفل مشین دھواتے ہے افضل مشین دھواتے ہے افضل مشین از کان تمام فضائل سے گفر ہے جن میں شرکت ناممکن جیسے افضل مخلوقات و خاتم النبین وسید المرسلین واقال نظوق واقال شافع واقال مشفع کے حضور میں ہے فضائل ہوتے تو دوسرا حضور کے برابرا کیک بھی شہوسکتا کہ ان میں کو گی فضل دوکو ملنا محال شہرا کیک آن میں کروروں تو ضرور ہے کہ اس کے نز دیک حضور کے ہے سب فضائل باطل۔

کے معجزے سے بہترے جادہ اکمل و اقویٰ گاتے یہ بیں معیل اللہ اقول جب الم الوہابیہ کے دھرم میں مجزے سے کامل وقوی تر کائی جادہ گر وکھا سکتے ہیں پھر معجزے سے نبوت پر یفین کا گیا ذریعہ بیہ فرق کہ نبی بے قادہ کر دکھا سکتے ہیں پھر معجزے سے نبوت پر یفین کا گیا ذریعہ بیہ فرق کہ نبی بے آلات دکھا تا ہے اور ساحر آلات سے کیا کام دے گا کہ آلات ساحر پر اطلاع کیا ضرور اور جب وہاں ہے اطلاع آلات اس سے بروھ کر دیکھیں تو یہ ساحر پر کیوں نہ ایمان لا کی سے اور اگر باوصف جہل آلات اسے ساحر کہیں تو نبی کو کیوں نہ کیں گے بھانی کہائی کرتے۔

مع ماح قادر کین شر کو پھر محش بناتے ہے ہیں

مجيل ١١: اقول ظاهر بي كر حرام ب اورحرام وطال افعال افتياريد إن، جوكام انسان کی قدرت ہی میں نہ ہو جیسے نبض کی حرکت وہ حرام نہیں ہوسکتا تو سحر پرضرور ساحر کوقدرت عطائيه ب- جيے کھانے پينے وغيره تمام افعال افتياريه پرليکن امام الوبابية بي كوميخره من عاجز محض بتاتا بكرجوخداك دى موئى قدرت مان اسيحى ب شك كافرمشرك كهتاب ميقرآن عظيم كى صريح محكذيب باس توبعدكوذكر کروں گا پہلے اس کفریہ دہلوی پر گنگوہی رجشری کو ذکر کروں یہاں گنگوہی صاحب ك سائل في شرح مواقف كاعبارت بحي نقل كالتي جس بين تقريح ي كم يجزه كا قدرت نی سے ہونائی اصح بے بلک بعض جوغیر مقدور کہتے ہیں خوداس قدرت نی کو معجزه کہتے ہیں۔ بیقدرت ضرور نبی کی قدرت ہے نہیں بلکہ بعطائے اللی ہے توقعل خارق عادت بالاتفاق قدرت في عيه العنى الل سنت كدونون فريق يام ازكم اسے قول دالے اسلیل کے زو یک بے شک کافر مشرک ہیں۔ سائل نے ای کے مثل شرح مقاصد کی عبارت بتائی استعیل کو کتب عقائدے جو بی خلاف ہے اس کی نسبت سوال تفاراب اولا محلوبى صاحب المعيل كا دامن كيا حجوزي ابل شقت لا کھ کا فر ملے میں مواوی استعیل کا کہناجی ہے صاشا یقیناً باطل ہا اہل حق كيزويك جيم بعض مجز محض فعل اللي سے بيں بكثرت بى كفعل نبى كى قدرت عطائيے يا-

عینی علی الساؤة والسلام نے فر مایا اب وی الا کے مد و الا بسو ص ما در ذاد اند سے اور برص والے کوئیں اچھا کر دیتا ہوں اور فر مایا و احسی السموتی باذن الله میں مُر دے چلا ویتا ہوں اللہ کے کم سے اور فر مایا ''وانسٹ کے بسما تاکلون و ما تسد خسوون فسی بیسوتکم '' میں تہیں بٹاتا ہوں جو پھی کھاتے اور جو پھی کھروں میں ذخیرہ رکھتے ہو، دیکھویہ سے کے افعال ہیں علیہ الصلوقة والسلام تم ان سب آیتوں کے مشکر ہوا ور تہا دین کے دور کے میں بیسے ارشرک سے وقر آن دونوں کے ہیں۔

انیا: زورزبان بیک سبان کے موافق بی عبارت مواقف ومقاصد بھی ان کے موافق ہے بجا ہے بیفر ماکیں کے قدرت نی سے ہونائی اس کے جوابیا مانے يقينا كافر بعلاال سے برحرموافقت اوركيا موگار الله: پرایک مهل تقریر گردی جس کا حاصل یہ ب کدمجرہ میں نی مثل قلم ہوتا ہے جے کتابت میں تلم بافتیار من بوں بی مجزومیں فی فرق اتناہے کہ تلم ب عقل باے كتابت كى خرجى نيس اور ئى اتا جانتا ہے كہ جز و مور با باك جائے کونی کی قدرت کہا ہے سواس کا اثبات شرح مواقف ومقاصد میں ہے۔ بجاہے موت کے وقت آپ کومعلوم ہوا ہوگا کہ آپ مردے ہیں تو آپ کی موت آپ کی تدرت سے واقع ہوئی اس جانے کوفندرت کہیں گے۔ رابعاً: پرکہا مولوی اعلیل اس کا انکارٹیس کرتے بکدفدرت دے کرفارغ ہونا مثل فقررت ديكرافعال كے كه جب جائيں كرايا كريں اس كا انكار ب وہ صراحة مطلق قدرت كاسلب كرتاب \_ آپ خود ني كوز اقلم بنارب ين نديد كرقدرت وقت يدى جاتى بدالى كدجب جاين كراس-خامسان بيادر نيا فكوف مواكدا فعال عادبيين الشرتعالى بندون كوقدرت دي كرفارغ او گیالین بنده اب این قدرت سے جو جا موکرتے ربوش الگ اول او لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم، يكامعترلين ب-سادساً: اینای ناوی حداد ل صفحاع و یکھنے۔

موال: مولاناروم فرماتے ہیں ۔

ہست قدرت اولیا را ازالہ

اس کے مصداق اولیا ہیں یانہیں؟

البحاب: کرامت اولیا حق ہے جب حق تعالی جا ہوا ہے کراد ہوے یہی مطلب

المحاب: کرامت اولیا حق ہے جب حق تعالی جا ہوا ہے کراد ہوے یہی مطلب

شعر کا ہے۔ یہاں تو آپ قدرت اولیا پر ایمان لے آئے اور کرامت کو ان کا تعل

مان لیا کراد ہونے تو کرنے والے اولیا ہوئے اور کرادیے والا اللہ عزوجل اب وہ اسمعیلی فتوے دیکھیے کہ بے فک مشرک وکافر۔ بیطویلے میں لتیاؤ کیوں۔ اے شرک وکفر کی چڑھی ہے آپ لا کھا ہے امام ما نمیں وہ آپ کو بغیر کافر بنائے کب چھوڑ تاہے۔ سما بعاً: کی نشد دوشد اور بھاری کافرمشرک آئے قاسم نا نوتی صاحب تحذیرالناس صفحہ ۸ میں فرماتے ہیں مجزو خاص ہرنی کوشل پروائے تقرری ابطور سند نبوت ماتا ہے اور بنظر ضرورت ہروقت قصد میں رہتا ہے کہ و بیگاہ کا قبضہ بیں ہوتا۔ کہے قبضد و قدرت میں کتنافر ق ہے۔

المنا: آپ تواس کے منکر تھے کہ جب جاہیں کرلیا کریں۔ نانوتوی صاحب فرماتے میں۔ ہروقت قبضہ میں رہتاہے طویلے کی کوئی اینٹ بھی سلامت رکھے گا۔

تاسعاً: ربعز وجل في موئ عليه الصلوة والسلام عفر مايا" فساطسوب لهم طسويقاً في البحر يبساً "اعموى عمران كي ليدوريا بين سوكهارات تكال دوكه بن اسرائيل ياره وجا كيس-

عاشراً؛ فرماتا ہے واتسوک البحد رهوا انهم جند مغوقون 'اے موک تم دریا کو او میں کھلا چھوڑ وینا پارائر کر پائی ملاندوینا کے فرعونی اس میں اُئریں اس کے بعدیائی ملے اور وہ ڈویش۔

اب این اور اسلیل کی خبریں کہیے وہ تو اس کا منکر تھا کہ نبی کو اظہار مجز ہ کا تھم وے اور یہاں اللہ تعالیٰ نبی کو تھم ہی وے رہا ہے۔ آپ دونوں نے دونوں آنیوں کی تکذیب کی دریا میں خشک راستہ تکال دینا اور پھریانی کو پار اُٹر نے کے بعد بھی اُکا رکھنا اگر موئی کو اس کی قدرت نہ دی تھی تو ان کے تھم آتھیں کیوں کر فرما ہے تمہارے نزد یک قرآن کے دوشرک ہوئے۔

۲۹ شد کی وجاہت شد کی محبت زہر کہاں نہیں کھاتے ہے ہیں المجیل ۱۵ مسلمانوں کے ایمان میں انبیا وحضور سید الانبیا علیہ وعلیم افضل الصلوة

والثنا ضرور شفیع بیں اور ضرور بارگاو الی میں ان کے لیے عظیم و جاہت ہے اور ضرور اُن كى وجامت كےسب اُن كى سفارش تبول ہے جو وہاں وجامت تبيس ركھتا اُس كا كيامونه كدكمي كي سفارش كريك \_أن كي وجاجت كاا تكاركفراورأس كيسبب أن كي شفاعت کا قبول شدما نناصلال ، باقی دھوکا دینے کو جو و جاہت کے معنی میں دیاؤ کی پیچر لگائی کہ امیرے دب کرسفارش مان لیتا ہے میض عیاری ہے۔ وجامت عےمعنی میں لفظ عرفا شرعا کہیں اس کا پتائیں۔اقول خودصدیق حسن بھویالی نے تفویت الایمان کے خلاصم سمی برانفکاک میں وہ دباؤ کی قید ندر کھی اور صفحہ ۲۰ پرصاف کہا شفاعت وجابت جس طرح كوئى بادشاه كسى اميركى آبرو كيسب ساس كى سفارش تبول كرليتا ہے۔ يد شفاعت الله ياك كى جناب ميں برگر نہيں موسكتى جوكوئي كمي ني كو اس طرح كاشفيع معجم وه اسلى مشرك ب\_ الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام كو قرماتا ب، وجيها في اللدنيا والاحوة ونياوآ قرت دونول ين دجاجت والا موی علیدالسلاة والسلام کوفرما تا ہو کان عشدالله وجیها ۔اللہ کے بیال وجاهت والاب-بيضاوي وارشاد أعقل ورعائب الفرقان ومدارك النتويل وغيريا يس بـ الوجاهة في الدنيا النبوة و في الآخوة الشفاعة وزايس وجاجت یہ کہ نبی ہیں آخرت میں یہ کہ شفاعت کریں محے مگر امام الوماییہ تو ان کو نا کارے لوگ، چوبڑے پھار، پھارے بھی ذکیل، ذرّ وُ ناچڑے کم تر کہتا ہے بیان کے ليے وجاہت كيونكر مانے۔ وي شعرندكور

سقارش قبول ہے۔

اقول: حدیث کاارشاددیکھے کہ جب حضور شفاعت کا مجدہ کریں گارشادہ وگاب مصحصد ادفع داسک وقل تطاع اے تحرابنا سرا شخا وادر جو کہنا ہو کہو کہ تہاری اطاعت کی جائے گی، آنکھوں کا اندھا اطاعت کے لفظ کود کھے یہ کمال محبوبیت کے سبب ان کی مجبوبیت کا انکار کفر ادر اس کے سبب ان کی مجبوبیت کا انکار کفر ادر اس کے سبب ان کی مجبوبیت کا انکار کفر ادر اس کے سبب ان کی حضوبیت کا انکار کفر ادر اس کے سبب ان کی شفاعت کا تیول نہ باننا ضلال باتی دھوکا دینے کو لاجاری کی قید بردھائی کہ محبت سے لاجارہ و کرتھ عمر معاف کردے وہی ہے ایمانی ہے۔

اقول: دنیوی بادشاہوں کے یہاں بھی وجاہت وجبت دہے اور لا چاری کوستار مہیں اگر چہ بھی یہ بھی ہوتا ہے گراہ نے اولا اس واحد قہار کوان پر قیاس کیا۔ ٹانیا ان سے بھی گھٹا کر وہاں یہ حصر بڑھا لیا کہ اس کے یہاں وجاہت یا محبت کے باعث شفاعت تبول ہوئی تو دباؤیا لا چاری ہی ہے ہوگی۔ ٹالٹا عن قریب آتا ہے کہ اس کے دھرم بیں اس کے معبود کا دبنالا چارہونا سب کھے رواہے پھر کس منہ سے ایسا انے کہ اس کے دھرم بیں اس کے معبود کا دبنالا چارہونا سب کھے رواہے پھر کس منہ سے ایسا انے کہ اس کے دھرم بیں اس کے معبود کا دبنالا چارہونا سب کھے رواہے پھر کس منہ سے ایسا انے کہ اس کے دھرم بیرائی مشرک بھرک کھارتا ہے۔

اس اصل شفاعت شہ سے ہیں کافر نام کو لفظ دکھاتے ہے ہیں محیل کا: مسلمانوں کو دھوکے دینے کے لیے شفاعت بالا ذن کا ماننا ظاہر کیا شفاعة بالو جاهة و باالمحجة اس کے مقابل نیس بلکہ وہی شفاعت بالا ذن ہے گراس نے اس کے دشفاعت کا خالی لفظ رو گیا حقیقت اڑگئ تا کہ انکارتو منے کر کہ مواور جاہلوں کے چھلنے کو ہوجائے کہ ہم منکر نہیں اس میں بید قیدیں برحا کی سفی ۱۸ (۱) وہ ہمیشہ کا چورنیس (۲) چوری کواس نے پیشر نیس کھم رایانٹس مسلمانو اگنہگار کی شفاعت میں کام سواس پر شرمندہ ہے (۳) اور رات دن ڈرتا ہے۔ مسلمانو اگنہگار کی شفاعت میں کلام ہو وہ جس سے نادر آایک آ دھ گناہ ہو گیا اور عمل مسلمانو اگنہگار کی شفاعت میں کلام ہو وہ جس سے نادر آایک آ دھ گناہ ہو گیا اور عمل مسلمانو اگنہگار کی شفاعت میں کلام ہو وہ جس سے نادر آایک آ دھ گناہ ہو گیا اور عمل مسلمانو اگنہگار کی شفاعت میں کلام ہو وہ جس سے نادر آایک آ دھ گناہ ہو گیا اور تی صلی مسلمانو اگنہگار کی شفاعت میں کام پر بھی شرمندہ اور رات دن ڈرتا ہے اور نی صلی

الله تعالی علیه وسلم حدیث سی می فرمات بین السنده تو به فرمنده بونا تو به باور جب و درات وان فرر با ب فرر ات به به وااور نی سلی الله تعالی علیه وسلم حدیث سی بین فرمات بین المتانب من الله نب کمن لا فنب له "جس نے گناه سے تو به کی وه ب گناه کے مثل ب ایسا شخص گنه گار بوگا یا اعلی در ب کے متقول بین شار بوگا اور لسمن حاف مقام ربعه جنتن دو بری جنتول کا مزاوار بوگا اس نے تو یہ کی اور خوصفور شافع المذ مین سلی الله تعالی علیه وسلم کا ارشاد سی نیخ رائے بین "انسوونها خوصفور شافع المذ مین سلی الله تعالی علیه وسلم کا ارشاد سی نیخ رائے بین "انسوونها لسلمو منین المعتقین لا ولکنهالله فریین المعتلوثین المعتلوثین المعتقین " کیامیری شفاعت سقرے مؤمنول کے لیے خیال کرتے ہو بین بلکه ده گنهارول آلوده شفاعت سقرے مؤمنول کے لیے جا بی حدید یت این ماجہ نے ابوموی اشعری اور در گاروں تخت خطا کا رول کے لیے ہے۔ یہ حدیث این ماجہ نے ابوموی الله تعالی عنهم سے روزگاروں کے بسند جیوعبدالله بن عروضی الله تعالی عنهم سے امام احد نے بسند جیوعبدالله بن عروضی الله تعالی عنهم سے روزگاروں کے۔

سے اس میں ہی تخصیص ان کی ہیں کھے مہمل کول گڑھاتے ہے ہیں محیل ۱۸: اہل حق سے ایمان میں رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم شفاعت سے لیے متعین ہیں ہے ان کے کوئی درواز ونہیں کھول سکتا بلکہ اُوروں کی شفاعت حضور كما من باورباركاوع ت يل شفع حضور، انا صاحب شفاعتهم ولا فخو ، د بلوی نے جوسلمانوں کا جی رکھنے دھوکا دینے کوجھوٹی ناشدنی شفاعت کا اقرار کیا اس میں بھی حضور اقدیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت نہ رکھی حضور کا نام پاک تک ندلیا بلکہ جس کوچاہ گا بنادے گا۔ بیان متواتر حدیثوں کی تکذیب ہے جن میں بالحضوص حضور شفیج المد مین صلی الله تعالی علیه وسلم كا شفاعت سے ليم تعین موناندكور بازانجمله حديث محيين"اعطيت حسساً لم يعطهن احد من الانبياء قبلي (الي قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم) واعطيت الشفاعة" مجھے یا فی چیزیں عطا ہو کی کہ مجھے پہلے کسی بی کون ملیں ان میں سے أيك ميركه مجهجة شفاعت كامنصب عطاة واصلى الله تعالى عليه وسلم مطلب بهي سمجه وو جولا کھوں میں دوایک ان بخت شرطوں کے تعلیں جن کے لیے شفاعت کا اس نے زبانی جوونا اقرار کیا ہے۔اب آخیں کہتا ہے کہتم اینے محمہ سے نوندلگاؤ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) شفاعت میں کھوان کا اجارہ بیں خداجے جا ہے گاشفیع بنادے گا۔ جم بٹی تک کے نہ کام آئیں کے بے قدری بے مناتے ہے ہیں محیل ۱۹: یهان دل کی کھول دی شفاعت کی پوری آخری بول دی جب صاحبزادی

تک کے کام ندآ کیں گے تو دوسرے کا کیا مند ہے کدان سے پچھا میدر کھے واقعی جب ناکارے لوگ کہدویا پھر کام آنا کیامعنی۔

اقول: اور ساس کا اللہ ورسول پر افتراہ کے حضور نے فرمایا بیل آپ کو ڈرتا ہوں دوسرے کو کیا بچاسکوں اور اللہ نے اس فرمانے کا حضور کو تھم دیا ہرگز ندآیت بیں ہے منحضور سے فرمایا۔ وعظیم الثان حدیثیں ہر سلمان کے گوش زد ہیں کہ سب انہیائفسی ندھنوں نے فرمایا۔ وعظیم الثان حدیثیں ہر سلمان کے گوش زد ہیں کہ سب انہیائفسی انفسی فرما کیں گے اور حضور انا لمھا ہی ہوں شفاعت کے لیے سلمی اللہ تعالی علیہ وہلم۔ اقول: اور آیت میں خیانت کی اس کے مصل جو استثنافر مایا الا بسل عدا من الله و دسلندا ہے ہضم کر لیا۔

آیت؟ ولو انهم رضوا ما اتهم الله رسوله وقالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله و رسوله رکیانها الله سیؤتینا الله من فضله و رسوله رکیانها اوتا اگرده راضی دو تراسی رجوانی الله اور کتم جمیس الله کافی ب اب جمیس دیت بی الله د

رسول اسيفالفنل سے۔

To .

آيت ": عينى عليه الصلاة والسلام كالرشاداب عا الاكسمه والابوص واحى المسموت في عليه الله من المحما كرتا مول ما درزادا تد هادر برض والي كواورش السموت في ماذن الله من المحما كرتا مول ما درزادا تد هادر برض والي كواورش

زندہ کرتا ہول مردے اللہ کے حکم ہے۔ اقول: كيافتان أوروه جنمول في أعنى كرويا، حاجت والحاوروه جس الو لگائے رہنے کا انتھیں تھم ہے کہ اب جمیس وہ عطافر مائیں گے۔ مادرزاد کا اندھااوروہ جوأے الکھیارا کردیے ہیں۔ برص والا تاوروہ جواے شفادیے ہیں۔ مردہ علا اوروہ جوأے زندہ کردیتے ہیں۔ بیسب مکسال عاجز ہیں اور بے اختیار۔ اور اگر نرے عاجز بِاختيار بھی پيکام كر كتے ہيں (اگر چدايبانہ كے گا تگر مجنوں) تو اولاً مختاج و مریض واموات خود ہی کیول ندعنی وتندرست وزندہ ہوجاتے ہے بھی تو آخران کے برابر بی کے بیں۔ ٹائیا تم خود بھی توان کے برابر کے ہوکہ بندوں سے باہر تبیں انھوں نے مردے جلائے تم ایک بال تو اُ کھیڑ کر جمادد۔ اور اگر کھوکدان کو پیا ختیا راللہ نے ديئ تواقول اولاً تهاراامام بيشاخشانه مانيا بي نبيس وه ديجموتفويت الايمان صفحهاا " خواه يول مجھے كدان كاموں كى طاقت ان كوخود بخود بخواه يول مجھے كدائلدنے ان کوالی قدرت بخشی ہے ہرطرح شرک عابت ہے۔" عانیا جب اللہ نے آھیں اختیار دیاا دروں کو نید بیا تو دیئے ہے دیئے برابر کیے ہوگئے ۔اللہ کا دینا بھی معاذ اللہ محض بے کار کیا کوئی اندھے ہے اندھا بھی بادشاہ مالک خزائن اور ایک بھیک منگے کو ند کے گا کہ دونوں مکسال بزر ہیں اور نادار اگر جدان کے پیٹ سے وہ بھی ندلایا۔ بات سے کہ وہائی ایمان کی دولت سے خالی اور ول کا مادر زاد اندھا ہے اے ندمحد صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایمان کی دولت عطاکی شمیح علیه الصلاة والسلام نے اے انگیارا کیا پھروہ کیونکران کے اختیارات برایمان لائے اندھاجب بتائے کہود آگليس يائے۔

٥٥ شعرندكور

محکیل ۲۱: غنیمت ہے کہ سب کے برابر ہی نادان کہا گنگوہی نے تو اس وسعت علم میں خود حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لاکھوں در ہے ابلیں ملعون سے گھٹار کھا ہے۔ جیسا کہ من قریب بیان عقا کہ گنگو ہیہ میں آتا ہے۔ اس صلالت کے قاہر رد کتاب انباء المصطفیٰ و کتاب جلیل اللہ و للہ المدکیہ و کتاب خالص الاعتقاد میں دیکھیے جن میں روشن جوت جی کہ روز اوّل سے روز آخر تک کے وَرِّے وَرِّے وَرِّے کا ملم حضور کو عطا ہوا۔ تمام جہان حضور کے پیش نظر ہے۔ دلوں کے خطروں سے آگاہ کا علم حضور کو عطا ہوا۔ تمام جہان حضور کے پیش نظر ہے۔ دلوں کے خطروں سے آگاہ جیل۔ یہ حورت میں چارآ بیتیں سنے:

آیت از علمنه من لدنیا علما ہم نے خطر کوایے خاص غیب کاعلم دیا۔ آیت اوما هو علی الغیب بضنین رجھ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کے بتائے میں بخیل تہیں۔

سے پھر سے بھی بدتر لاشے محص پہ شیکا کھاتے ہے ہیں اللہ اللہ الوہا بیارے نمام اُمب مرحومہ کومشرک شہرایا۔ سلمانوا ہم میں وک ایسا ہے کہا ہے بیارے نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نفع کی اُمید شدر کھتا ہو۔ فائیا شاہ وکی اللہ کے مشرک ہوئے جن کے اقوال شرح نعت میارک ہیں گزرے۔ فائیا اس نے تو یہ کہا لیکن قر آن کر یم نے تھر رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگلی رکھنے کا تھم دیا کہ اب ہمیں اپنے کرم سے عطافر ماتے ہیں۔ آیت نمبر اس سے سرگزری اس کے فزد کیک پیقر آن تو شیم کا شرک ہے۔ قر آن تو شرک سے پاک ہمیں گزری اس کے فزد کیک پیقر آن تو شیم کا شرک ہے۔ قر آن تو شرک سے پاک کرمیری کھڑی تھر کہ جس کا بیان نمبر المیں ہوا۔ اس کا معلم نجدی خبیت تو میں کہتا تھا کہ میری کھڑی ناکہ وہان سے بھی ہے۔ اگر چہا کے کھڑی کے فاکد سے کم مگر اس کے اصلا تی فرر کی دی۔ کوئی دھوکا باز بے ایمان نے اصلا تی فرر کوئی در کھی۔ مطلقا ان سے نفع کی امید شرک کردی۔ کوئی دھوکا باز بے ایمان میں بیاں یہ کہتا تھا خبران کے دافع رسانی کی نفی مراد ہے۔ اقول گر اللہ دنا بازوں کو راہ نہیں دیتا۔ اولا اُمید کے لیے بے عطائے الی نافع ہونے کی کیا خرورت ایک میں دیتا۔ اولا اُمید کے لیے بے عطائے الی نافع ہونے کی کیا ضرورت ایک میں دیتا۔ اولا اُمید کے لیے بے عطائے الی نافع ہونے کی کیا ضرورت ایک میں جہاں سے شخواہ پائے گا اس کی امیدر کھی گا۔ ٹائیا وہ بددین تو خرورت ایک میں جہاں سے شخواہ پائے گا اس کی امیدر کھی گا۔ ٹائیا وہ بددین تو

صاف كهد چكاكد ان كوالله في محمد قدرت نددى، ندفائده كينيان كى ندنتسان كردين كي \_تفويت الايمان صفحه ٤ \_ توصراحة عطائي كامتكري اوريكلا كفر ب \_ ٨٠ جن كا جابا خدا كا جابا ان كا جابا سات يه ين محيل ٢٢٠: امام الوبابير في تورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ك حاجة كو يول معطل محض كيا-اباحاديث سني صحيحين من بأم المؤمنين صديقه رضى الله تعالى عنهاحضور عوض كرتى بين ما ادى دبك الايسارع في هواك بين حضور کے دب کو حضور کی خواہش میں جلدی ہی کرتا دیکھتی ہوں۔ لیتی جو حضور جا ہے ہیں جلدوای كرديتا ب\_اقول ابن عدى انس رضى الله تعالى عنه بداوى ابوطالب نے سركاديس عرض كان دبك ليطبعك بشكحضوركا ربحضوركا اطاعت كرتاب فرماياوانت يساعمه لو اطعت ليطيعك الديجاا أرتم اللك اطاعت كرونو وه تمهارا جا باندة الے حاكم متدرك ميں عباده بن صامت رضي الله تعالی عندے راوی جب حضور روز قیامت بحدهٔ شفاعت کریں گے۔ ارشادہ وگایسا محمد ادفع رأسك وقل تطاع اعتداينا سرأتفاة اورجوكها موكهوتهاري اطاعت كى جائے كى \_ بہت الاسرار شريف ميں حضور سيد ناغوت اعظم رضي الله تعالى عندے إربع وجل في حضوراقدى صلى الله تعالى عليه وسلم عفر مايالايكون في الآخوة الا ما تويد آخرت من وى موكاجوتم عامو الم قطل في كارشايشرح نعت مبارک میں گزرا کہ عالم میں کوئی تھم نافذنہیں ہوتا گر حضور کے دریارے اور كوئى نعت كسى كوتيس ملتى محر حضوركى سركار سے \_حضور جو جا بيس اس كا خلاف تبيس ہوتا۔ نہ تمام عالم میں کوئی ان کے جا ہے کو پھیرنے والا۔ شرح شفاءامام قاضی عیاض ے گزرا کہ رسول الفرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عالم میں تنہا جا تم ہیں اور جہاں جر میں کی کے تکوم نیس سے بیار مسلمانوں کے اعتقادیہ

وس کیا ہر بار نی و ولی ہے شیطان بجوت ملاتے ہے ہیں

ايك أو يوجن كالكارناينايا ، دوم مرجع تغمير يعبدون بت يرستول عقور كرعام لوكول كويتايا \_ سوم ما سےمراد غير ذوى العقول بت تے اسے عام كرايا كه يعنى جن كولوگ يكارتي بين ان كوالله نے بكھ قدرت نددي۔ يہ تمن تريفي كيس تا كر آيت ميں بتوں كے ساتھ انبيا واوليا اوربت پرستوں كے ساتھ ان سے مدد ما تكنے والے مسلمانوں كو ملالے کد پیارتا تو ان کا بھی ہوتا ہے تو مطلب سے تشہرا کہ انبیا و اولیا بتوں کی طرح یں۔اصلا کی کونفع نقصان پہنچانے کے قابل نہیں۔نداین ذات سے ندخدا کے دیے ے کہ اللہ نے کچے قدرت ہی نہ دی۔ بیصرت کو خرب حالانکہ اولا بر بجے وال بجے تک جانتا کہ آ دی بلکہ جانور بھی نفع نقصان دیتا ہے۔تفییر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے تو فرعون کو مالک نفع وضرر لکھا مگراس کے نزدیک انبیااس سے بھی گئے كزرك والإالشر وجل قرماتا بيزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمةي نى مسلمانوں كوياك كرتے بين أنبيل كتاب وحكمت علماتے بين - يہ يجون بينيانان ہوا۔ چہارم بیتر یفات وتعمیمات کر کے دوسرے ارشاد کو بھی اس میں ملالیا کہ اور ب جو كميت بين كريد مار عارش بين سويد بات الله في توسيس بتالي - آيت في تو بتول كى شفاعت كى نفى فرما كى تى يهال جن جن كو يكارنا موتا ہے كدان يى انبيا واوليا بھی داخل سب کی شفاعت باطل ہوگئ۔ بیکلاکلمہ کفرے۔ پیچم آبیر کیدے ارشاد دوم میں دوسرابلنالیا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام آسانوں زمین میں کوئی ایسا سفارشی نہیں کہاس کو مانے اور اس کو پکارے تو یکھ فائدہ یا نقصان مینے۔ اولا اللہ عزوجل يرصرت افتراآيت مين دوسلب كلي تضارشاداوّل من بتول كفع وضرركا دوم میں بتوں کی شفاعت کا۔ پیسلب کلی کہ کوئی ایباسفارٹی نہیں کہاں تھا۔ ٹانیا اس ك تحريفول يربحى صرف ان سے سلب فكا عن كويكاريس سلب كلى كس كر سے لائے گا۔ ٹالٹ آیت میں چوتھی تحریف یے کی کداس کے دونوں سلب کلی کہ جداجدا دو علم نتے ان میں اول کودوم کی قید بتالیا۔ اللہ عزوجل نے تو مطلقا ان کے فائدہ ونقصان کی لفی

سكيس-برعم خودانبيا واوليا پرجمائے كے ليے بير پيوندنگاليا كه دور دورے يكارتے السراتيت تو مطلقاً نفي فرما راي تھي كه يكارنے بن سے عافل اور جواب كے اى نا قامل بين تواس من دور عديكارنا كهال تقارة يت استخده ولا تسدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك نه يوج الله كرسوااس بعقل چزكوجو مجھے نہ کچھ نفع دے سکے ، نہ نقصان ۔اس کا حال ابھی گزرا کہ آ دی کیا جا نور تک نفع نقصان بہنچا تا ہے تو آیت خاص بنول میں ہے مراس نے اپنے مطلب کی سند بنا کر انبیاکوناکارے لوگ شہرادیاجس کی عبارت نمبرے میں ہے آیت اصفحہ ١٦ن يدعون من دونه الا انافا يرتوالله كسوائيس بي جية مرعورتول كوريد بنول يس بحى خاص عرب کے بتول میں ہے۔ شرکین عرب ان کے زنانے نام رکھے۔ لات، مناة، عزی اور ہر قبیلہ کے بت کو انٹی این فلال کہتے۔فلال قبیلے کی مادہ یا ان کی دہی ہے عام كونكر موسكتاب كياس كرزويك مي وعزر عليماالصلاة والسلام بلكداس ك ملعون دهرم میں تمام انبیا واولیا مادہ ہیں جوحصرصادق آئے کہ وہ تو صرف مادہ ہی کو يكارت ين- حفرت لي في ولي آسيد ال ين كنا كي كيا البيل مان والي في صلى الله تعالى عليه وسلم وامير المؤمنين على وامام حسين رمني الله تعالى عنهما كونيس مانة جواس محكم ميں داخل ہوں۔ صفحالا نہيں يكارتے مگر عورتوں كو۔ آپ كريمہ ميں حصر تما فاكد عين اسار ادياكه اسيخ خيال من عورتون كالصورياند هتي بي حضرت بي بي، نی بی آسید میتلامسانی کالی بیاتو یہاں کے بت پرستوں پی بھی نہیں کہ کالی وغیرہ کے سوا مہادیو وغیرہ کو بھی ہوجے ہیں بالحملہ اس کی تمام سعی بیربی کہ جیسے بے اللہ کے محبوبول کو بت اور بھوت اور شیطان سے ملائے اور ان کی محبت و تعظیم پر سے مسلمانوں کو کافرمشرک ابوجیل کے برابر بنائے البدا چھانٹ کر بنوں، بت پرستوں کی آیتیں انبیا دخلا مان انبیا پر ڈھالتا ہے۔ پیلعون کام خارجیوں لعینوں نے كما ب يجيح بخارى شريف، بابقدال الحوارج والملحدين بن بكان

قرمائی بھرمطاقا ان کی شفاعت کی کہ جس چیز کو پوجے میں اس میں افع تفصال پنجانے کی صلاحت نہیں نہوہ شفع۔اس نے یہ بنالیا کہ وہ ایسے شفع نہیں کہان کے پارنے سے کچھ فائدہ پنچ تو بنوں کی مطلقاً شفاعت سے انکارند ہوا۔ رابعاً ندان کی مطلق تفع رسانی سے بلکہ حاصل بیرہوا کدان کا پکارنا مفید نہیں اگر چدوہ بے پکارے کتنے ہی بوے شفیع اور کیے ہی عظیم نفع رساں ہوں۔خامسا فا کدے کے ساتھ ساتھ نقسان ماليا كياكولى كى كوايي فقصان كي لي يكارتا ب-يمعن آيت كى تخريب مولى \_ يرمرادمونى لو آيت يس صرف لا ينفعهم موتا و لا يضوهم خفرماياجا تا .. سادساً پر کہاانبیا داولیا کی سفارش جو بوااللہ کے افتیار میں ہے۔اس نے آیت میں میں کیں اس سے بیان کدو اُٹھایا کہ انہیاواولیاوافل ہو مجے تکر بحال تعیم بھی بت اس سے خارج تو نہ ہوئے۔ آیئے کریمہ نے ان کی شفاعت کی مطلق تفی فرمائی تھی اس نے بیر پیوند لگالیا کہ وہ شفاعت جوخدا کے اختیار میں نہ ہوتو بنول کی شفاعت بالا ذات کی تفی نہ ہوئی۔ سابعاً خدا کے اختیار میں ہونے سے ماننے اور پکارنے کا تفع کیے سلب ہوگیا۔ کیا تفع جسجی ماتا ہے کہ خدا کے اختیارے باہر ہو۔ غرض سارا کام قرآن ك تريف اورانيا كي توبين ب\_مسلمانواد يكاايك بى آيت سے استدلال مي كتني بدایمانیاں کی ہیں۔اس پر گنگوہی صاحب فرماتے ہیں استدلال اس کے بالکل كتاب الله واحاديث سے بين فآوي صنه اوّل صفحة ١٢١١ كتاب الله واحاديث سے الياستدلال قو آريجي كرتے بين كتح يفي كر كم مطلب كوبالكل كايابك كرديا تو ان کی کتاب کو بھی کہدوینا کہ اس کا رکھنا اور پڑھنا اور مل کرنا عین اسلام ہے۔ آیت صفح ٢٨ ومن اصل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيمة وهم عن دعائهم غافلون -اس عيده كركمراه كون جوالله كوچهور كر ا سے کوایکارے جو قیامت تک جواب نددے۔ ندائھیں ال کے پیکارنے کی خرب آیت اینے مطلفظوں سے بتوں کے حق میں ہے کدوہ نہات میں ، نہجواب وے

ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یراهم شرار خلق الله و قال انهم انطلقو الی ایت نزلت فی الکفار فجعلوها علی المسلمین عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها فارجیول کوتمام تلوق سے برتر جائے تھے کہ انہوں نے وہ آیتیں جوکا فرول کے بارے میں اُتری مسلمانوں پر ڈھالیں۔ کہے اس حدیث میں بخاری کی شیادت سے دبلوی صاحب برترین ظلائق سے بوئے یا تیں۔

اس شان جلال حبیب حق کو سلب حواس مناتے یہ ہیں مسکم مسلم کاندکو حضور کی مسلم کاندکو حضور کی جانب کی زبان سے انجانی میں جو یہ لفظ نکلا کہ ہم اللہ کو حضور کی جناب میں اور اس پرشان جلال طاری ہوئی اور فر مایا افسوس تجھے پر۔ اللہ کی شان اس سے بڑی ہے کہ اسے کسی کے سامنے شقیع بنا کمیں۔ بدواس اللہ کی شان اس سے بڑی ہے کہ اسے کسی کے سامنے شقیع بنا کمیں۔ بدواس اللہ کی مارے وہشت کے بدواس ہوگئے۔

ہیں اور اللہ بی عزت و حکمت والا ب\_اس رسول کی غلامی ملنی الله کا فضل ب جے ع ب ويتا ب اور الله برو فنل والا ب - تبشرك اللذى نول الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيرا برى بركت والاج ده جس فرآن أتارااي يندے يركدوه سارے جہال كوڈرسنانے والے وول سبخن الذى اسوى بعيده ليلامن المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لسرية من اينتنا اله هو السميع البصير ياك باعجورات من في ال اسيخ بندے محصلي الله تعالى عليه وسلم كوحرمت والى مجدسے بيت المقدى تك جس ك كرديم في بركت ركى كدانيس افي نشانيال دكها كيس - بي شك محدرسول الشملي الله تعالى عليه وسلم بي سفة و يكحة بين كهان كاساستناد يكهناكسي كونه ملا مسلمان اس طریقة حمدالی کو دیکھیں جوان کے رب کا ہے اور تفویت الایمان کی روش دیکھیں صفحہ ١٦ بر مخلوق برا ہو یا چیونا اللہ کی شال کے آگے یمارے بھی ذلیل ہے۔الصا ذ كيل عدد كيل بيسائيك بهمار صفح ٢٢ بركسي جو بزے بهماركا كيا ذكر صفح ٢٠٠٠ ب برے چھوٹے برابرعاجز بے اختیار بے خبرنا دان صفحہ ۳۵ ناکار بے لوگ صفحہ ۵ مقار الله ب محركى چيزكا مقارتيس مفيه الله كى شان بهت بدى ب سبانبياس ك روبروایک ذری ناچیزے کمتر - گنگوری صاحب قرآوی حصراق ل مسفحہ ۸ میں اس کا عذر لکھتے ہیں اس عبارت سے مراوح تعالیٰ کی بے نہایت بردائی ظاہر کرنا ہے معنی اس كى بينهايت برائى كابيان كرنا خودات ندآيا كرقرآن كريم مي ايخ محبوب كى عظمتول سے اپنی عظمت طاہر فرمائی بلکداس کی بے تہاہت بردائی بوں ظاہر ہوگی کہ ال مے مجبوبوں کی بے نہایت برائی کرو، ذرؤ ناچیزے کمتر کہو، بھٹکی چمارے ذکیل كبوروسيعلم الذين ظلموااى منقلب ينقلبون

میں رب دیتا ہے رسل کو تسلط بے قابو تھیراتے ہے ہیں میں میں میں اللہ علی کا اور میں شدویتا تو امام الوبابیکا صرتے جھوٹ ہے وہ بھی اللہ

عزوجل پر جرخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ و ذلکتها لھے فعنها دکوبھے و منها کے قابوش دیے ہیں۔ قبال الله تعالیٰ و ذلکتها لھے فعنها دکوبھے و منها یہ کا کوشت کھاتے ہیں۔ ہرخض دکھے دیا ہے کہ رعیت بادشاہ کے قابوش دی کا گوشت کھاتے ہیں۔ ہرخض دکھے دیا ہے کہ رعیت بادشاہ کے قابوش دی ہے گئوم ماکم کے اولا دمال باپ کے عورت شوہر کے دقبال تعالیٰ الرجال ہے گئوم ماکم کے اولا دمال باپ کے عورت شوہر کے دقبال تعالیٰ الرجال قو امون علی النساء شاید فاص انبیا کے قابو سالظ رسلہ علیٰ من یشاء قبی اللہ علیٰ من یشاء بیل یو شفیاللہ علیٰ کل شبی قدیر اللہ پن رسواول کوجس پر چاہے مسلط فرماتا ہوا و اللہ ہم چر پر قادر ہے۔ اقول تحدید آبت میں رسواول کوجس پر چاہے مسلط فرماتا ہوا و اللہ کی شہر چر پر قادر ہے۔ اقول تحدید آبت میں رسواول کی وسعت قابو کا ایما ہے۔ قابو میں کے اور اللہ کی شہر میں میں جاور اللہ کی شہر کے دور ایک تو ہدی کی کہ اللہ تعالیٰ بعض اشخاص فقد رت محدود، نہ شیت او وہ تمام زمین و آسان کی سلطنت رسواول کے قضہ میں دے فقد میں و تا ہو ہیں کی اللہ تعالیٰ بعض اشخاص کورسواول کے قابو میں و تا ہے گھرامام الوم ایسیکا کہنا کہ سمی کوکسی کے قابو میں و تا ہو ہیں ہو کوسوای سے تا ہو میں گئی ہونی اللہ تعالیٰ بعض اشخاص کورسواول کے قابو میں و تا ہے گھرامام الوم ایسیکا کہنا کہ سمی کوکسی کے قابو میں و تا ہو ہیں ہور ہور ایسیکا کہنا کہ سمی کوکسی کے قابو میں و تا ہو ہیں ہور ہور کی کا بو میں ہور ہیں ہور ہور کی کی کوکسی کے قابو میں و تا ہے گھرامام الوم ایسیکا کہنا کہ سمی کوکسی کے قابو میں و تا ہو ہیں و تا ہور گئیں۔ یہ وایا ہیں۔

الم الم الم الم الم الم الم الم الله المناسك ومسلك متقسط وفناوئ عالمكير بيوفير الم تتب عالا تكدافتنيار شرح مختار ولها بالمناسك ومسلك متقسط وفناوئ عالمكير بيوفير الم تتب معتده من به بيق عما يقف في الصلاة روضة الورك صفورال المرح المح المنده كركم الهوجيما فماز من كمر الهوتا به منك ومسلك كلفظيه إلى قسام تسجساه الموجه المشريف خاصعا خاشعا واضعا يمينه على شماله جروالورك مقابل كمر الهوخشوع وضوع كساته، وابنا المحمد المن بريانده مهوت ووسرى عبارت من بانده في قيد بحى أزادى رزاادب كمر الهنائي شرك موكيا-

٢٧ طيب كے جكل كے اوب ير كيا زيجري روات يه إلى خود فرمان رسول الله ير عم ثرک پڑھاتے یہ ایں ال كى بات تو وحى خدا ب ک پر ٹرک جھاتے یہ ایں ال حو الا وفي يوجي دیکھو کہاں چھلکاتے یہ ہیں محيل اس رسول الشعلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفر ما يان ايسوهيم حرم مكة و انى حرمت المدينة ما بين لا بنيها لا يقطع عضا هها ولا يصاد عسدها بي شك ابراجيم عليدالصلاة والسلام في مكروح منايا اور يس في مدية كي دونوں سکتان کے تی میں جتنی زمین ہاس سب کوح م کردیااس کی بولیس نہ کائی جائیں اور اس کا وحثی جانور شکار نہ کیا جائے۔ بیصدیث سجح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عندے ہاورانس رضی اللہ تعالی عندے ان کی روایت میں ہے کہ فرمایا لا يسختلى خلاهااس كي گهاس ندچيلى جائے اوراس مضمون كى حديثيں سيح بخارى وسيح مسلم وغيرها مين صحاب رضى الله تعالى عنهم سے بكثرت ميں جن ميں سے چوہيں حديثين مم في الامن والعليٰ مين ذكركيس بياس كزويك معاذ الشرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کاشرک ہوا۔ پر دو تو شرک کے مثانے والے ہیں۔ بیخود بی مشرك ب يجران كى بات تووي خدا ب جيها كه خود قرآن كريم نے فرمايا توية شرك كهال يبنياغرض ع مى زاوازلبش آنچددرآ وندوبست ول میں شرک بی شرک بحراب سب یہ وبی چھلکاتے یہ این

الالصغيم ١٦ عني غضب يدكران ك فآو عصداول صغير ١٥ عي عدر سوال! جو ع كوجائ اور مدين منوره نه جائ كدكوئى فرض واجب بيس -ايك كار خرب ناحق میں ایسے راست خوف ناک میں جاؤل اور روید بھی صرف ہوگا۔اس سے کیا فائدہ تو یہ کچے گنمگار ہوگا یائیس۔ الجواب مدیتے نہ جانااس وہم سے کی محبت فخر عالم علیدالسلام کانشان ہے۔ایے دہم ہے کوئی دنیا کا کام ترک نیس ہوتا۔ زیادت ترک كرنا كيول موا- بال واجب نيس بعض ك زويك ببرحال رفع يدين وآين بجر ے زیادہ موجب اُڑاب و برکت کا ہے۔ اس کوتوبا وجود فسادہ خوف آبرہ کے بھی ترک ندكرين اور زيارت كواحمال وبم سے بھى ترك كرديويس كونسا حصد كمال ايمان كاب اورروید خرات می صرف ہونا معادت ے۔ مکہ سے مدینہ تک پیاس دوہے کا صرف ے جس نے پیال روپ کا خیال کیا اور حضور کے مرقد میارک کا خیال نہ کیا اس کا ایمان و محبت لاریب ناتص ہے۔ کو گنبگارنہ ہو گراصل جبلت میں ہی کی ایمان کی ہے۔ بیموال دوسرے فضن کے وہائی غیرمقلد کے بارے میں تھا۔ گنگوہی صاحب سلمانول كومجت حضور جمان كي لياس بركري بينصادرآ كي يحضي كا موش ندر ہا کہ وہ تفویت الایمانی شرک کے بھاری پیاڑ سر پر ٹوٹے خاص بقصد زیادت اقدى مرقد منور باره منزل سے سفر كون صرف جائز بلكه دين كام بتاتے ہيں۔ ايك شرك موجب تواب كيت ين - دوشرك موجب بركت - تين شرك ال كرك ين كمال ايمان كاكونى حديث مائة ، جارشرك الع خركها يا في شرك ال ين روپيا نفانا معادت جانا۔ چوشرك اس كرك يرايمان ناتص جانا۔ مات شرك مجت صنورناتس مانى \_ آئھ شرك اسے پيدائق كم ايمانى كها \_ نوشرك يدشرك كا نولكها بارآپ کے گلے میں پڑ گیا اور ہاں آپ کا وسوال تو رہ بی گیا کہ ہاں واجب نہیں بعض کے زود یک جس سے ظاہر کہ وہ تو ل ضعف ہاور رائے وجوب ہے یا کم از کم شب اسلام میں اس کے وجوب کا بھی قول ہے۔ وی شرک تلک عشرة کاملة فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا ايا مرجا تو رواوراس زمن برب یانی چیز کواور وہاں محد بناؤ۔ انھوں نے اوران کے ساتھیوں نے عرض کی شہردور ہے اور گری سخت ہے وہاں تک جاتے جاتے یانی ختک موجائك كافرايامدوه من السماء فاانه لا يؤده الاطيبا اليساورياني ملاتے رہنا کہ یا کیزگی ہی برجے گی۔ مدیندطیب کے حوالی میں جانب غرب کے سكستان ميس أيك كنوال بجس مس حضور اقدس صلى الشرتعالي عليه وسلم في كلى فرمائی تھی جب سے برابراہل مدینداس سے تیرک کرتے ہیں۔اہل اسلام اس کا یائی زمزم شریف کی طرح دور دور لے جاتے ہیں۔ یہاں تک کداس کا نام بی زمزم شریف ہوگیا ہے۔امام سیدنورالدین علی سمہو دی مدنی قدس سرہ خلاصة الوفاشریف يس قرات إلى بنر اهاب بصق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيها وهيي بالحرة الغريبة معروفة اليوم بزم زم وقد قال المطري لم يـزل اهـل الـمـديـنة قـديما وخلفا يتبركون بها وينقل الى الافاق من ماثها كما ينقل من زم زم يسمونها ايضاً زم زم لبركتها لين عاهالب میں حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی فر مائی وہ پچیان کی پھریلی زمین میں بآج تن زم زم کے نام سے مشہور ہاور بے شک مطری نے کہا کہ جمیشہ اہل مدینہ سلف سے خلف تک اس سے تیرک کرتے ہیں۔ دور دور شیروں کوزم زم کی طرح اس کا یانی مسلمان لے جاتے ہیں۔اس کی برکت کے سب اے بھی زم زم کہتے ہیں۔ My ان کو سفر طیبہ کا سفر ہے اس پر ادب کیا گاتے یہ ہیں محيل ٣٠٠: اقول اولاً يغير سلى الله تعالى عليه وسلم كي قبر عدامام الوبابيه كا جلنا بجا ہے۔ بھوت تو اس کے گنگوری کا خدا ہے جس کا بیان آگے آتا ہے۔ اس کے مکان کا دورے قصد کرنا کیول کرشرک کہتا ہے جب کے گنگوہی صاحب بھی اپنے خداشیطان كو بھلاكر تقديق كرنے ہيں كہ بندہ كے نزويك سب ممائل اس كے تج ہيں۔ حصہ

اورآپ مقر میں کہ بندے کے زود یک سب مسائل اس کے جی بن آو آپ اقر اری
دو چند مشرک میں مبارک باد۔ بیاتو تفویت الا بھائی نمبر تنے اب اسلامی نگاہ ہے
دیکھیے کہ جبوٹی بناوٹی محبت حضور کا پردہ کھلے وہ مردک مردود۔ اس سے کیافا کدہ کہنا
بلکہ صاف لفظ تاحق کہد دہا ہے اور اس پر تھم صلالت در کنار گنگوہی صاحب اس
گنہگار بھی نیس کہتے کہ گوگنہگار نہ ہو۔

صفورے خطاب و ندا وعرض ملام وشهادت رسالت ہے اور دہ کہد چکا کہ ان کا خیال تعظیم کے ماتھ آئے گا اور نماز میں تعظیم غیر کا ملحوظ ہوتا خواہی نخواہی شرک کی طرف لے جائے گا تو حاصل یہ کہ نماز پڑھنا خواہی نخواہی شرک ہوتا ہے۔ سحابہ سے آج تک جتنے نمازی ہوئے سب مشرک اور شرایعت شرک کا تھم دینے والی بلکہ شرک کو واجب کرنے والی اللہ لعنہ اللّٰہ علی الطلمین۔

عه منسب فهم تكات قرآن ہر گیدی کو ولاتے سے بیل ائی ٹاگ اڑاتے یہ این بالح عجماع نه سجع عاب یدے خوالدے آتے یہ ایل حق کے بیاں کی ٹی کو حاجت صفر تی کو بناتے ہے ہیں قرآن ہر شے کا بے تماں أن سے الگ كراتے يہ ين معطى علم بين مرور عالم خود فہید مناتے ہے ہیں ص ن يُعَلِّمُهُمْ فرايا وہ تعلیم بھلاتے یہ ہیں في الامتين ياديان كو بعض سے تفر دکھاتے یہ ہیں بعض کتاب یہ نام کو ایمال محيل (٣٤): تفويت الايمان كي ان عبارتول من كدر رقول ١٠٥٥ منظول ہوئیں ہرجابل ہرنامشخص کو بیعلیم ہورہی ہے کہ مولویوں کی نہستو بلکہ کلام اللہ کوخود مجھواوراس کے ذریعہ ہے مولویوں لیعنی ائلہ جبتدین کے اقوال کو پر کھواگر تمہیں مطابق لكيس مانو ورنه يجينك دوحالا تكهاولا صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم جن كي زيان میں قرآن اترابار ہا بغیر تی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمجھائے نہ سمجھے حدیثوں میں ال كوقا لع بكرت ين خود الدعر وجل فرما تا ب ف استداوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون علم والول = يوجهوا كرتمهين علم ندبوساته اى فرباياو انولنا اليك الدكر لتبين للناس ما نؤل اليهم احجوب يم فقرآن تهارى طرف اتارااس لیے کہ اس میں سے جتنی باتیں عام سے متعلق ہیں تم انہیں اسے

الامتين لياكمان يرحول من كتاب لاعدة آن يره محدين كادراى ك 'يُعَلِّمُهُمُ الْكتب' ع كفركياك في كاعلم عطافر مانا ع كاركرويا-(۱۱) جب تو مقلد مجتدی کو دفرانیت ارهاتے یہ یں محیل (٣٨): برندب عل بعض قول ایے بین کے ظوا بر کتاب وسنت سے ان کے خلاف پر استدلال ہوتا ہے اور اس کے علما باتباع امام تدہب ان میں تاویل كرت إلى يهال حفرت في مجدد كى وهوم دهاى عبارت الفضل الموبى سفيه ٢٠ والكوكبة الشهابيص في ١٩٥ وغيرها من بم بار باريش كريك اور يجيس سال كال \_ آج تک بفضلہ تعالی لا جواب ہاور بعوم تعالی جمیشدلا جواب رے گی جس سے البت كرامنعيل والوى ك وهرم مين حضرت في مجدد معاذ الله بخت كرمشرك نصراني تضاب اگراے ندمانے تو اسلمل کے میکے گراہ بددین ہونے کا اقرار کیجے اور مانے توشاه عبدالعزيز وشاه ولى الله صاحبان مشرك نصراني كوييرطر يقت وامام رباني مان كر مشرك نصراني اورانيين اورانيين متيون كوشخ وامام وبإدى انام مان كراسلعيل مشرك و نعرانی اوران تیوں اوراس چوتھے کوالیائی مان کرسارے دہائی مشرک ونصرانی کیے مقركدهم "كذالك العذاب ولعذاب الأخرة اكبر لو كانوا يعلمون (١٢) سا پھی پہھی کے سکے کھوٹے جبنی اپنی بھناتے ہے ہیں محميل (٣٩): ظاہر ہے كمان من أكثر وہ نرے كودن جامل ميں جوار دو بھى نہيں یڑھ کے انہیں بھی یہی برابر وی پڑھائی جاتی ہے کہ مثلاً حقی قدرب کا فلال مسلم خلاف حدیث ہاں پھل نہ کروحدیث پر چلواب وہ کا ٹھ کا اُتو عدیث کیا جائے اور مخالفت كيا مجه ضروران كاعتبار يربدليل مان كايي تقليد بتو عاصل بيد ہوا کہ ابوحنیفہ وشافعی کی تقلید شرک و بدعت ہے ہماری تقلید کرو کہ بین شقت ہے۔ ٠ (١٣) روئ زيس پركافريس ب ايل باؤ چلاتے يہ ي منحيل ( ٢٠٠ ): اقول يوتو من حِي كرجناب امام الطا كفه صاحب كـ اس قول مين دو

مان سے مجماد داقول تو جاہلوں کو عالموں کی طرف بھیجاا در عالموں کورسول کی طرف اوررسول کوقرآن کی طرف۔ جواس سلطے کوتو ڑے گراہ بددین ہے ٹانیا اقول خود حضورا قدس سلی الله تعالی علیه وسلم کوقر آن عظیم میں الله تعالیٰ کے بیان کی حاجت تھی يهال برگيدي بوساطت ائم بلك ائم كول ير كي كوخود مجدر باب قال تعالى "فاذا قرأناه فاتبع قرانه ثم أن علينا بيانه" جب بم قرآن يرحيس أس وتت غورے سنو کے لفظول کو اُسی طرح محفوظ کراو پھراُس کے معانی کا بیان ہارے ذہے ہادراگر بیمعنے ہوں کہ تہاری زبان یاک سے اُس کی توشیح کرادی ہم برہے تو احتیاج سحابہ میں تو کلام نہیں۔ حالم اقول قرآن عظیم توہر شے کاروش بیان ہے قسال الله تعالى "ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء" أسيس برشي تغصیل ہے او کل شبیء فیصلنہ تفصیلا اس شرکوئی بات اُتھانہ کی ما فوطنا في الكتب من شي اكرات دين واحكام بى كي ساتح فصيص كرواور فهرا بدأس كالمجمنا يجم مشكل نيس برجائل بوساطت على مجدسكا بالوتمام احكام وعلوم دین صرف قرآن ہے آ جا کیں گے۔اب دین وشریعت میں نی کی کیا حاجت رہی۔ اگر کہے خور نہیں بلکہ نی کے بیان سے تو اقول جس طرح تونے آیت احسواللہ بعث في الامتين الرح كركها صفي جوكوكي بدآيت سن كركين لك كريغ برك بات سوا عالموں کے کوئی جھے تیں سکتاء اس نے اس آیت کا اٹکارکیا۔ یو ہیں پہلی آیت و لف انولسا اليك ايت بينت جس كا تيجية في يتكالاك يا تيس كلي أن كالمجمنا كي مشكل نبيس يؤهر كها جائے كاكه جوكوئي بدآيت سن كركہنے لكے كه قرآن ميں كملي بالتين أيل الحصام المسكل عديدي كم مجماع مجدين ندا مي كاس فاس آیت کا انکار کیا۔ تو ضرور ماننا پڑے گا کہ نبی کے بیان کی بھی حاجت نہیں اقول اب وه جوفريب ويي كو جا بحيارسول كا نام اوررسول كاسكهانا شامل كيا تفاكل كيا كريض جھوٹ تھا تو حضور ہے بھی الگ کتر ایا اور ان کی تعلیم کو بھی صفر بنایا ایک ہی آیت کا ٹی

جنگل کے ادب کے جو تکم فرمائے اس نے صاف کہد دیا ہے۔ سرکرک ہیں۔
(۲) سیح بخاری میں ہے دسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے فرمایا: انسه کان فقیر ا
فاغ نساہ السلّه و دسوله و دیتاج تھا اُسے اللہ درسول نے فنی کردیا تفویت الایمان
صفحہ الدروزی کی کشائش کرنی اللہ ہی گائاں ہے کسی انبیا بھوت کی بیشان نہیں جو
کسی کو ایسا تصرف ٹابت کرے وومشرک ہے پھرخواہ یوں سیمجے کہ اللہ نے اُن کو ایک
قدرت بخشی ہرطرح شرک ہے صفحہ ۲ ووسے اس بات کی اُن میں بچھے ہوائی نہیں کہ
قدرت بخشی ہرطرح شرک ہے صفحہ ۲ ووسے اس بات کی اُن میں بچھے ہوائی نہیں کہ
اللہ نے اُن کو عالم میں تصرف کی بچھ قدرت دی ہوکہ فنی کردیں۔

(۳) سیحین ش ہے عامر بن اکوع رضی اللہ تعالی عندنے حضورے عرض کی یارسول اللہ ہمارے گناہ بخش و یکے۔

(٣) بم ريكيداً تاريد

(٥) ميں جادين ابت قدم ركھے۔

(۲) سیح مسلم میں اتنا اور ہے ہم حضور کے فضل سے بے نیاز نہیں۔ رسول الدُصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان باتوں پر نہ فر مایا کہ ارے کیا شرک بول رہے ہونہ بہتفویت الایمانی احکام سنائے صفحہ ۵۳ جس کا نام فیر ہے وہ کسی چیز کا مخارتیمیں صفحہ ۳۳ میں آب ہی ڈررہا ہوں سو دوسرے کو کیا بچا سکوں صفحہ ۳ اللہ کے بیاں کا معاملہ میرے افتتارے باہر ہے صفحہ ۳۵ کسی کام میں نہ بالفعل وقل ہے نہاں کی طاقت صفحہ ۳۹ فقع نقصان کی امیدائی ہے جائے اور ہے شرک ہے صفحہ ۳۵ کی کا کہ ان کو صفحہ ۳۹ فقع نقصان کی امیدائی ہے اور ہے شرک ہے صفحہ ۳۵ کی کہ ان کو شہورے کی وعاوی۔ شہادت کی وعاوی۔

(2) اور برزد کرید کہ حضور کی دعائے شہادت پر امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے عرض کی یارسول اللہ کاش ہمیں حضور نے ان سے نفع لینے دیا ہوتا شرح صحیح بخاری للعلامة القسطلانی میں ہے بعنی ابھی حضور انہیں زندور کھتے۔حضور نے

کفرین آیک ساری اُمت مرحومہ کوکا فرکہنا دوسراا ہے منہ آپ کا فرہونا بھداللہ تعالیٰ مسلمان تو مسلمان ہیں کئی کفر فروش کے کا فریکہ کا فرنہ ہوں گے گرافر اردا زاروان کے دونوں کفرائل ہیں توبیہ فریل کا فرہوئے اورائی قول سے جناب گنگونی صاحب فریر دو فیل کا فران کے دو کفر تو وہ آسلمیل والے کہ بندہ کے فرد یک سب مسائل اس کے بھی ہیں اور تیسرا کفراس جیسے بھاری اقراری کا فرکوانام باننا اور جناب تھا تو ی صاحب دو فیل کا فران کا چوتھا کفر گنگونی صاحب کو امام جاننا اور سارے کے سامرے و یو بندی فرهائی فیل کا فران کا چوتھا کفر گنگونی صاحب کو امام جاننا اور سارے کے بھان از اس ایک ای قول اسمعیلی نے کتنے گفرا گائے ، اُس نے بار بار کہدویا تھا کہ بھان اور سامہ کو بار بار کہدویا تھا کہ بھان اور سامی کونہ باتو اوروں کو ماننا تھی خط ہے آپ سب صاحبوں نے نمی کے بار سامی کونہ باتو اوروں کو ماننا تھی خط ہے آپ سب صاحبوں نے نمی کی بار سامی میں دو ایک کونہ کا فریس سانا۔

متحیل (۱۳): اسمعلی شرک امور عامه ہے کہ جملہ موجودات بشروملک دامت و انبیابندہ دخداسب کوشال آس کا احاط بعید ومشکل نمونہ چاہوتوان فسلوں سے حاصل۔ مجمد رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم پر اسمعیلی شرک کے فتو ہے ۔ (۱) نمبر ۲۳ محیل ۱۳ میں گزرا کہ دسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم الله تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے ۔

بھی اللہ کے بہال کے معالمے میں کھے اسمعیلی شرک ہیں۔ (۱۴) امام احمدوامام طحاوی کی حدیث ہے اعقے مازنی رضی اللہ تعالی عند نے حضور سلی الله تعالى عليه وسلم عوض كى "يا حالك الناس"ا عاماً وميون كم الك تفویت الایمان صفحہ ۳۰ شرک سے بہت دور بھائے نداللہ کے سواکس کو حاکم مجھے كدكسى چيز ميں يكھ تصرف كرسكتا ب ندكسي كوايناما لك مخبرائي كداين حاجت أس کے پاک لےجائے۔

(۱۵) ابن شاد ان کی حدیث می عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عندے ہے رسول النه صلى الثد تعالى عليه وسلم نے حضرت سيدنا حمزه رضي الثد تعالى عنه کے جنازے پر قرايا"يا حمزة يا كاشف الكربات يا حمزة يا ذاب عن وجدرسول الملَّه" اعتمز واع تختيال وفع كرنے والے، اعتمز واعد رسول الله كے چرب سے وشمنوں کو دور کرنے والے۔ کاشف الکریات و دافع البلا ومشکل کشا ایک ہی بات ب، يكتنا بعارى المعلى شرك ب\_

د، به کتنا بھاری السیلی شرک ہے۔ تمام ملا تک وآ دم علیم الصلاق والسلام پراسمعیلی شرک کا فتوی قرآن عظيم فرما تاب فسجد الملائكة كلهم اجمعون تمام بمع كل الله على الله على المان عليه الصلاة والسلام كو عدد كيا - تقويت الايمان صفح ١٦ جو کی پینبر کو مجدہ کرے اس پر شرک تابت ہے برطر ت شرک ہے تو اللہ نے تھم ویا ملا تكدنے مجدہ كيا آدم نے قبول كياسب يرشرك ثابت اور يدهيا نيس جل سكتاك يبلي جائز تفايي كهاجاتا بكه خدائ شرك جائز كياز ماند بدلنے عرك تبين بدل سكتا كه خدا كاشريك اب وحبيل بال بهى الطي زمان بين موسكتا مواور جب مر زمانے میں تامکن تو جوآج شرک ہے قطعاً بمیشہ سے شرک تھااور ای کو خدانے جائز كيااورمعاذالله انبياوملا تكدم تكب بوئ خود كنگوي صاحب كي لطائف رشيد بيسفحه ٢٢٠٠ س برك برحال شرك يى بخواه أى على مويا بعد اتے بوے بول پر بھی اعتراض ند قرمایا۔اصل حدیث اوران یا چ کا بیان الامن والعلى من شروع صفى ٨٥ س وسط صفى ٩ ٨ تك ديكھي -

(٨) ابن عساكر كى حديث برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا جوميرے صابك باركيس مرالحاظ ركح افسان احفظه يوم القيامة بمي روز قيامت اس كاحافظ وتكبهان مول كا\_

(٩) ابن عدى وابن عساكركي حديث برسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم في مايا "انسى احيل عن امتى نار جهنم" مين اين أمت عدوزخ كآك وقع قرما وَل كا-

(١٠) ابن عساكر وابوقعيم وغيرهانے امير المؤمنين على سے امير المؤمنين عثال عني رضي الله تعالى عنها كے بارے ميں حديث روايت كى"كان حسن رسول الله صلى اللُّه تعالى عليه وسلم على ابنتيه ضمن له بينا في الجنة" حضورالدس صلى الثدانعالي عليه وسلم كي دوشا بزاديان أنهين منسوب موسين رسول الثيصلي الثد تعالى عليه وللم في أن كے ليے جنت كى ضانت فرمائى۔

(١١) طبراني وابن عساكر كي حديث بعثان عنى في عرض كي بارسول الله أكريس بيه چشہ خرید کرملمانوں کے لیے کردول السجعل لی عیناً فی الجند کیااس کے بدلے حضور مجھے جت میں چشمہ عطافر مائیں سے قال نعم فرمایا ہاں۔

(۱۲) ابوتعیم کی حدیث ہے حضور ما لک جنت صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے طلحہ رضی الله تعالى عند فرمايالك البعدة على يا طلحة غدا الطاحكا حميس جنت دينا ----

(١١١) طبراني وابولغيم وابن عساكر وغيرجم كى حديث بحضور في عبدالرحن بن عوف رضى الله تعالى عند عفر مايا الما احر الحرتك فانا لها ضامن تميارى آخرت كے معامله كاميں ذمه دار ہوں ان تھے حدیثوں میں بیدخل، بیدطاقتیں اور وہ

جبرئیل علیہالصلا ۃ والسلام پراسمعیلی شرک کافتو گ عظیم فریاتا ہے جہ ئیل این نے حضرت مریم ہے کہا''اب

قرآن عظیم قرباتا ہے جر تیل ایمن نے دھترت مریم ہے کہا" انسسا انسا
دسول دبک لا ھب لک غلاما زکیا "شیں تو تمہارے دب کا رسول ہول
کہ مُنی تم کو سخرا بیٹا دول تو میج علیہ السلام دالیام رسول بخش ہوئے۔ تفویت
الا نیمان سخدہ، کوئی نام عبدالنبی رکھتا ہے کوئی علی بخش فرش جو یکھ ہندوا ہے نتول
سے کرتے ہیں وہ سب بیتام کے مسلمان اولیا انبیا اور فرشتوں ہے کر گزرتے ہیں
اور دعوی مسلمانی کا کے جاتے ہیں جوان اللہ بید منداور بید وحوی ۔ شرک میں گرفتار ہیں۔
اور دعوی مسلمانی کا کے جاتے ہیں جوان اللہ بید منداور بید وحوی ۔ شرک میں گرفتار ہیں۔

دم قرآن کریم مراسمعیلی شرک سے فتو ہے"

الله عزوجل براسمعیلی دس تعلم شرک اوپرگز رے ایک نمبر ۱۳ چے نمبر ۱۸-ایک ایک ۱۳، ۱۳،۲ ش اور دونمبر ۲۹ والے من آتے ہیں بارہ ہوئے۔ (۱۳) اغتیم الله و رسوله من فضله "آئیس غی کردیا اللہ اور اللہ کے رسول نے

ای فنل ہے۔

(۱۳) فسالسمد برات احراجتم ان فرشتوں کی کہ کام کی تدبیر کرتے ہیں، اورخود فرماتا ہے "و من یدبو الاحو فسیقو لون الله" اے بی ان کافروں ہے پوچیودہ کون ہے کہ کام کی تدبیر کرتا ہے اب کہددیں گے کہ اللہ اقویا الله کا ایک خاص صفت ہوئی کہ مشرکین تک اس کا اختصاص جانے تھے بھر خودہ تی اے فرشتوں کے لیے ثابت فرمایا۔ تفویت الا یمان صفح ۸۔ اللہ نے کسی کو عالم میں تصرف کی قدرت نہیں دی۔ فرمایا۔ تفویت الا یمان صفح ۸۔ اللہ نے کسی کو عالم میں تصرف کی قدرت نہیں دی۔ صفح ۳۳ جوکوئی کسی تلوی کی اللہ میں تصرف کی تابت ہے۔ مام نہ ہودوسرے کو کیا بتائے گا تو آپ کریم حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم نہ ہودوسرے کو کیا بتائے گا تو آپ کریم حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے غیب کا علم خابت فرما رہی ہے اور حضور کے بتائے سے حضور کے غلاموں کو۔ معالم النز بل اتفیر خازن بین اس آپ کے تحت میں ہے "بیقول اند صلی الله معلی الله معالم النز بل اتفیر خازن بین اس آپ سے تخت میں ہے" بیقول اند صلی الله معلی الله

تعالیٰ علیه و سلم یاتیه علم الغیب فلا بیخل به علیکم بل یعلیکم بن الغیر الغیر الغیر الغیر الغیر و جل فرماتا ہے میرے نبی کوظم فیب آتا ہے وہ تمہیں بتانے میں بگل نہیں فرماتے بلکہ تم کوجی اس کاعلم دیتے ہیں۔ تفویت الا بمان سفی ۳۲ جوگوئی کے کر پیغیر فلا فلا عیان سفی ۳۲ جوگوئی کے کر پیغیر فلا فلا عید اللہ کے سواکوئی جانتا فلا فلا عید اللہ کے سواکوئی جانتا میں نہرگزیہ عقیدہ ندر کھے کہ دہ فیب کی بات اللہ کی انبیا اولیا کی جناب میں ہرگزیہ عقیدہ ندر کھے کہ دہ فیب کی یا تیں جائے ہیں۔ حضرت بیغیم کی جناب میں ہرگزیہ عقیدہ ندر کھے ۔ صفی ۸۷ میر فیب کی بات اللہ تی جانت ہیں۔ حضرت بیغیم کی جناب میں ہرگزیہ عقیدہ ندر کھے ۔ صفی ۸۷ فیب فیب کی بات اللہ تی جانب میں میں میں ہوئے۔

عیب کی بات اللہ تی جانتا ہے رسول کو کیا فیر سفی میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق تعالیٰ کوشرک مرز گے ۔ ایسانا صفی ۲۴ جوشن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا معتقد ہے قطعاً مشرک وکا فرے۔

توریت مقدی پراسمعیلی شرک کے فتوے

شاہ عبدالعزیز صاحب تحذ اثنا عشریہ بی لکھتے ہیں توریت مقدی کے سفر
چہارم بیں ہے 'ان ھاجوہ تلد ویکون من ولدھا من یدہ فوق الجمعیع و
ید الجمعیع میسوطۃ الیہ بالبحشوع '' ہے شک ہاجرہ کاولارہ وگاورائی کی
اولاد میں وہ ہوگا جس کا ہاتھ سب سے بلندہ بالا ہے اور سب کے ہاتھ اُس کی طرف
پھیلے ہیں عاجزی اور گر گرانے ہیں۔ یہ مرجع حاجات عالم و حاجت روائے تمام
جہال ہونا اور تمام عالم کا اُن سے اپنی اپنی مرادوں کی بھیک ما نگزا گر گرا گرا گرا اگر اُس اُن کی طرف جہال ہونا اور تمام عالم کا اُن سے اپنی اپنی مرادوں کی بھیک ما نگزا گر گرا گرا گرا اگر اُس اُن ما صاحب بھی شریک ہیں بلکہ تبال
کی طرف ہاتھ بھیلانا کتنے ہوئے بھاری شرک ہیں جن میں نصرف توریت بلکہ شاہ صاحب بھی شریک ہیں بلکہ یہاں
صاحب بھی شریک ہیں بلکہ خبر صادق توریت مقدی سے تمام مسلمان، بلکہ یہاں
ساحب بھی شریک ہیں بلکہ خبر صادق توریت مقدی سے تمام مسلمان، بلکہ یہاں
ساحب بھی شریک ہیں بلکہ خبر صادق توریت مقدی سلمین سے ہم ہر ہے۔والمعیاذ
ہاتھ نہ بھیلائے وہ بھی توریت اس جیج یعنی جاعت مسلمین سے ہاہر ہے۔والمعیاذ
ہاتھ نہ بھیلائے دہ بھی توریت اس جیج یعنی جاعت مسلمین سے ہاہر ہے۔والمعیاذ

توریت دانجیل شریف براسمعیلی شرک کے فتوے

يهي وابوقيم دلائل النبوة ين كعب احبار عداوى كرتوريت مقدى من ب اورحاكم بإفادة تصحيح اورابن سعده يهبتي وابونعيم ام المؤمنين صديقه رضي الله تعالى عنها المفاتيح محمد رسول الله اعطى المفاتيح محمل الله تعالى عليه وسلم الله كرسول بين أنبين سب تنجيال عطاموتين -احاديث ال سنجوں کی تنصیل الامن والعلیٰ میں صفحہ ٥٦ سے صفحہ ٦٥ تک دیکھیے \_خزانوں کی تخبیاں، زمین کی تنجیاں، دنیا کی تنجیاں، نصرت کی تخبیاں، نفع کی تنجیاں، جنت کی تنجیاں، نارک سخیاں، ہر شنے کی سخیاں۔اب امام الوبابیکا اقراراس کی اور اُن کی جان کا آزار سنے تفویت الا بمان سخی ۲۴ جس کے ہاتھ میں سنجی ہوتی ہے قل اس کے اختیار میں ہوتا ہے جب جا ہے کھولے، جب جائے نہ کھولے تو الجیل وتوریت و ا حادیث ے ثابت ہوا کہ تمام دنیاوآخرت کا اختیار ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وللم كوب جب إلى أن كرب عزوجل في أن عفر مايا" لا يكون في الآخرة الا ما تريد "آخرت بن وي بوكا جوتم جا بو كراب يادكر عاية وه كفرى بول جس كانام محرب و وكسى چيز كامخار تبيل كسى كام بين نه بالفعل أن كودخل ب نه أس كى طاقت رکھتے ہیں یہ تیرے طور پرمعاذ اللہ توریت وانجیل کے کتنے بھاری شرک ہیں آفي آف

وای اوررب وای ظل رب ب انہیں سے سب ب انہیں کاسب نہیں اُن کی ملک میں آساں کہ زمین نہیں کہ زمال نہیں بخدا خدا کا کی ہے در تہیں اور کوئی مفر مقر جو دہاں سے ہو سیس آئے ہو جو بیال نہیں تو وہال نہیں زبورمقدس يراسمعيلي شرك كافتوى

شاہ عبدالعزیز صاحب نے تخذیل کھاز پورشریف میں ہے" امتلات الاوض

من تحميد احمد و تقديسه ملك الارض و رقاب الامم "رين تجركي احد کی جداوراس کی پاکی بولئے سے احمد مالک ہوا ساری زمین اور تمام اُمتوں کی مردنول كاصلى الله تعالى عليه وسلم أب تو زبور شريف وشاه عبدالعزيز صاحب بر المعيلى شرك كايانى مرس تيركيا مو توا بغيظ كم ان الله عليم بذات

موى وخصر عليهاالصلاة والسلام براسمعيلي شرك كافتوى تفسيرابن جريريس عبداللد بن عباس رضى الله تعالى عنها عسات بخصر في موى عليهاالصلاة والسلام على اللم تحط من الغيب بما اعلم "جوعم غيب محص بآپ كاعلم اے محيط ميں -اين عمال فرمايا" وكسان رجلا يعلم علم الغيب " وعز علم غيب جائة تقة آن عظيم عن فرمايا" وعلمناه من لدنا علما " تغییر بینادی میں ہے" وھو علم الغیب "العنی ربعز وجل اس آیئے کریمہ میں ہے فرماتا ہے کہ ہم نے خصر کوعلم غیب دیا، قرآن وقصر پراتو استعیلی شرک کا حکم طاہر ہے موی پر بول کدا ہے سنا اور قبول کیا ورنہ مشتی کا تختہ تو ڑو ہے اور بے اُجرت و بوار سيد حى كردية برا تكارفر ما يا تعالمنعيلى خاص شرك كى بول يريول چيدرج-يعقوب ويوسف عليهاالصلاة والسلام يراسمعيلي شرك كافتوى قرآن كريم من بي وخروا له سجداً "يعقوب اوران كى في في اور كياره بينے سب بوسف كے ليے تجدے ميں كرے عليهم الصلاق والسلام اور تفويت الايمان ک عبارت فصل این گزری که به برطرح شرک ب-عينى عليه الصلاة والسلام يراتمعيلى شرك كفتوك قرآن كيم عن عينى عليه الصلاة والسلام فرمايا" ابسوى الاسمد والابوص و أحى الموتى باذن الله "مادرزاداند عادركورهي كويس تدرست كرديتا بول اورمرد ، ين جلاتا بول الله كاذن ، تفويت الايمان صفحه الجلانا

اور تذرست کرنا بیب اللہ ہی کی شان ہے کی انبیا کی جوت کی بیشان نہیں جوکوئی کے اللہ نے ان کو ایسی کو ایسا تھرف جابت کرے وہ مشرک ہے خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی قدرت بخشی ہے ہرطرح شرک ہے اضوی کہ سمج علیہ الصلاح کے باذن اللہ کہ سمجنے نے بھی کام نہ دیا کیونکہ ہرطرح شرک ہے اسلیمال کے رسالہ منصب امامت اور فتوا کے کنگوری سفی ۲۳ میں ہے عالم وجود بیس بندہ مقبول سے تصرفات مانا اگر چہ بھکم فتوا کے کنگوری سفی ۲۳ میں ہے عالم وجود بیس بندہ مقبول سے تصرفات مانا اگر چہ بھکم فترا مانے گئی تقریبی کہ ہے اراوہ فدا اپنے مستقل ارادے سے کہ یوں تو بہ عطائے اللی جلا تاوغیرہ شرک نہ ہوارادہ فدا اپنے مستقل ارادے سے کہ یوں تو بہ عطائے اللی جلا تاوغیرہ شرک نہ بلکہ اس کے بیم مین ہیں کہ ان کا فعل ارادی سمجھے تو مطلقا مشرک، بلکہ وہ زے پھر ہیں جس کو شہر کھا فتیار نہ فعل اس کا فعل و کیمور سالہ منصب امامت ہیں اس کی اور فاقو سے میں گئاوہ ہی صاحب کی اس کا فعل و کیمور سالہ منصب امامت ہیں اس کی اور فاقو سے میں گئاوہ ہی صاحب کی میارت اور دونوں کی اور صاف تھر تھیں کہ نمبر ۲۸ میں گزریں وہیں جھڑت سے میارت اور دونوں کی اور صاف تھر تھیں کہ نمبر ۲۸ میں گزریں وہیں جھڑت سے میارت اور دونوں کی اور صاف تھر تھیں کہ نمبر ۲۸ میں گزریں وہیں جھڑت سے میارت کا میں گردیں وہیں جھڑت سے کہ بی کا میں گردیں وہیں جھڑت سے میارت کی میارت کا جو اس کی اور فوا کی میاں ہوا۔

آ وم وحواعلیماالسلا ق والسلام پراسمعیلی شرک کافتوی جامع تر ندی شریف وغیره کی حدیث ہے کہ آ دم وحواعلیماالسلاق والسلام نے اپنے بیٹے کا نام عبدالحارث رکھا حارث کا بندہ۔اور نمبر ۱۳ میں تفویت الایمان کی عبارت گزری کرعبدالنبی نام رکھنا بھی شرک ہے اورا یہ شخص کا دعوائے مسلمانی جھوٹا عبدالحارث توعیدالحادث۔

(AAtA+)

عبد عزیز و ولی اللہ کو شرک کی دلی دکھاتے یہ ہیں شخ مجدد صاحب پر تو سب سے سوا غراتے ہے ہیں آپ پاڈھالیس باپ پاڈھالیس کون ہے جس کو بچاتے ہے ہیں عالی امداد اللہ کو بھی شرک مدد پہنچاتے ہے ہیں

نفانوی قاسم گنگوہی کو شرک کے تفان بندھاتے یہ ہیں قسد یہ مصدق خوداور یہ تینوں چار پہ تیج ڈھلکاتے یہ ہیں شرک فقہی کفر کلامی باہم بانٹنے کھاتے یہ ہیں شرک فقہی کفر کلامی باہم بانٹنے کھاتے یہ ہیں مسکیل ان شرکوں کی ہو چھارا کی ایک ہوے پر ہوی بحرماراس کا شاراور بھی دشوار بعض کا بطور نموندا ظہار۔

شاہ عبدالعزیز صاحب پراسمعیلی شرک کے فتوے شاہ صاحب کے دوشرک نمبر ۹۸ بیں گزرے کہ توریت وزیور کی ان آپیوں پرایمان لائے جن میں محر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے تمام عالم کا اپنی مُر ادوں کی بھیک مانگذا، گزگڑا، گزگڑا کران کی طرف ہاتھ پھیلا نامحرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مالک محکل ہونا ہے۔

(۳) شاہ صاحب تغیر عزیزی میں فریاتے ہیں بعض اولیا کو بعد انقال بھی دیا ہے انھیں تھرف کرنا عطا ہوتا ہے۔ (۳) وہ اس حال میں بھی دنیا کی طرف متوجہ ہیں۔ (۵) فیض وسے ہیں۔ (۲) عاجت مندان سے اپنی عاجتیں یا گئے اور یاتے ہیں۔ (۷) وہ مثکلیں علی فریاتے ہیں ۔ (۸) تحقہ اثنا محربہ میں فریاتے ہیں تمام اُست مولی علی اور ان کی اولا وکرام کو یوجتی ہے۔ (۹) جس طرح ہیروں کی پرستش کرتی ہے۔ (۱۰) مال کے کاروبار کو ان کے ارادے سے وابستہ مائتی ہے۔ (۱۱) ان کے نام کی نذر کا معمول ہے۔ (۱۲) سب اولیا کے ساتھ ہی معاملہ ہے ابن پر تفویت الایمان کے ماخرہ میں معاملہ ہے ابن پر تفویت الایمان کے کا فریم شرک اوپر گزرے ایک چوٹی کا یہاں بھی من لیجے صفحہ ۸،۹ جنفیر خدا کے وقت کے کافر بھی اپنی ایک کی تاریخ کی اور ان کی اور کرتی اور کی اور کی ایک کروبار کو ان کی کرا ہی ان کا کفر ویٹرک تھا سوجوکوئی کی سے یہ معاملہ کرے گوا سے ان کو اینا سفارش جھے سوایو جہل اور وہ شرک میں برابر ہے شاہ صاحب تو ابوجہل انڈ کا بندہ وگلوق ہی تھے سوایو جہل اور وہ شرک میں برابر ہے شاہ صاحب تو ابوجہل کے برابر مشرک ہوئے ہی تگر وہ تو ساری اُست کو ای بلا میں جنلا بتاتے ہیں تو ساری

یاس ب بادشاہ ای کی سے کومتوجہ چروہ کی امیر وزیر کودورے بادے کہ میری طرف سے فلانی بات غرض کر دے سووہ اندھا ہے یا دیوانہ پیرخطاب چھنٹ رہے جیں ان کوجنہیں اپنا پیرطریقت وسروارسلسلہ کہتا ہے۔ (۱۹۵۰) مکتوبات جلداؤل مكتوب ١١٢ صفحه ٢٩٨، ٢٨٩ اشارة سبابه عن حديثين بهت ى آئى بين اورفقهي روايتي بھي بي مرفوي كراہت ير ہے ہم مقلدوں كونيس پنچا كەحديثوں يامل كرك اشارے كى جرأت كري اشاره ندكرنا بمارے الكے على كى راه ورسم ب تفویت الایمان صفحة اسم محمى كى راه ورسم كو ماننا اوراي کے علم كوایتی سند تجھنا انہیں باتوں میں ہے کہ فاص اللہ نے اپن تعظیم کی تغیرائی ہیں پھر جوکوئی ماملے کس تلوق ے کرے اس برشرک ثابت ہے ایسنا جو کوئی صدیث کے مقابل آول کی سند مکڑے

خوداین ذات اوراین پیریراسمعیلی شرک کے فتوے حضرت شیخ مجدد وشاه ولی الله وشاه عبدالعزیز صاحبان کے۲۲ شرک که بطور موندگردےسباس کے اور اس کے ویر کے شرک ہیں کہ بیانیس کے سلمدیس واظل، انہیں کے غلام، انہیں ویرومرشد وامام وولی جانے والے اور جومشرک کو ایسا مانے خود شرک ہے پھر اسلمعیل کا زعم ہے کہ صراط متنقیم اس کے پیر کا بیان اور خوداس ک تحریر ہے اس میں جا بحا تفویت الایمانی شرک برساتی کیڑوں کی طرح مجلجار ہے ہیں تو بیاوراس کے زویک اس کا پیردونوں اسے مستقل شرکوں ہے بھی مشرک مثلاً (۲۳) صراطِ المتنقيم صفحه ۳۶ ـ ا كابر اوليا ملائك كي طرح جهان كے كاموں كى تدبير اور ان کے جاری کرنے میں کوشش کرتے ہیں۔ (۲۴) سفحہ ۲۲ باوشاہوں کو بادشای، امیروں کوامیری ملنے میں مولاعلی کی ہمت کودخل ہے۔ (۲۵)صفح ۱۱۱۱ن کو اختیار مطلق ملاہے کہ عالم میں جو جا ہیں تصرف کریں۔ (۲۷)صد بداولیا کہ کے بیں کہ ورش سے فرش مک جاری سلطنت ہے۔ (۲۷) صفح ۱۵ اللہ تعالی تمام میم کام

أمت ابوجهل كر برابرمشرك بجي كها تفاكه بيغير خدا كفرمان كموافق بوا کردنیا بحرمی کوئی مسلمان ندر ہا۔ شاہ ولی اللہ صاحب پراسمعیلی شرک کے فتق سے

شاہ ولی اللہ کی کتاب المتاہ سے ظاہر کہ وہ خود اور ان کے بارہ ۱۲ اساتذہ حدیث و پیران سلسله اس ناویلی کی سندیں لیتے اجاز تیس دیتے وظیفہ کرتے:

ناد علياً مظهر العجانب تجده عونا لك في النوانب كل هم وغم

سينجلي بولايتك ياعلى ياعلى ياعلى

علی کو ایکار جن سے عجیب عجیب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو انہیں مصیبتوں میں مددگار یائے گا ہر مم و بریشانی اب دور ہوتی ہے آپ کی ولایت سے یاعلی یاعلی یاعلی اعلی۔ يەفرمائتى تىن شرك بىن-

(سمه ۵) ای انتاه میں کھنے قبور کے لیے فرماتے ہیں جب مقبرہ میں جائے دوگانہ ان ولی کی روح کے واسطے اوا کرے پھر فاتحہ یرے کرسات دفعہ طواف کرے پھر مزار كى يائلتى جاكررخساره ركم تفويت الايمان صفيرا اطواف كرنا أيك پيتركو بوسددينا اس کی و بوارے اپنا مندملنا میرسب کام اللہ نے اپنی عمیادت کے بتائے ہیں جو کی

پنجبریا ہوت کوکرے اس پرشرک ثابت ہے۔ حضرت مجد دصاحب پراسمعیلی شرک کے فتوے حضرت من مجدد کے مکتوبات جلدا مکتوب، اصفحہ اسم میں ہے۔ (۱) تصور من کا ایبا غلبہ کہ نماز وں میں صورت میخ کو بجد ومعلوم ہواور ہر چند بیرخیال ہٹا نا جا ہے نہ ہے بددولت ہزاروں میں ایک کو لمتی ہے جو معادت مند ہو۔ (۲) ہر حال میں شیخ کو این اور خدا کے چین رکھو۔ (٣) نماز وغیرنمازیں ہروقت سیخ کی طرف متوجہ رہو اوّل وسوم برتفويت الايماني احكام او يرمعلوم دوم يركبتا ہے سفحة اس ينبيل سمحتا كه بيرو پنجبرتواس سے دور بیں اور اللہ نہایت نز دیک سویداییا ہے کہ ایک رعیتی باوشاہ کے

کی رحت سے نا امید ند ہو، کتنا برا بھاری اسمعیلی شرک ہے وہ تو ایک شخص کا نام عبدالنبي ركحنه يرجحونامسلمان اورسجامشرك كهدر باقفايهال تمام جهان عبدالنبي وبندة مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم عالمدالله عيول على ولمو كسره الكافرون -یڑے برامانیں کا فرہ طرف ہے کہ جناب اشرفعلی تھانوی صاحب اسمعیلی چرتو حید کو جول شرك ير پيول، مونے على سيا كدعبارت ذكور، ير يون عاشيد يز حاتے إلى قريد بحى اى معنى كا برآ كرماتا بلا تقنطوا من وحمة الله الرم وحاس كالله ہوتاتو فرما تامن رحمتی تا کہ مناسبت عبادی کی ہوتی اے تو واورے تیرا قرینہ قرينب إمادر شرك كافرز ندزيد مادر شرک کافرز ندریند. اشرف علی تمانوی صاحب پراسمعیلی شرک کے فتوے تفانوى صاحب كاليك بحارى شرك ابهى كزرااورايك نمبروم بين اوراسليل ك ٢ ١ شرك بعى بحكم المامت ان يرسواراوراى علت عالموى صاحب كے كياره مستقل شرك مح بعى زير بارتو تفانوى صاحب المشرك يس كرفار-قاسم نانوتوى صاحب يراسمعيلى شرك كفتوك تانوتوى صاحب كاايك شرك نبر ٢٨ دوسرا نبر ٢٩ ين گزرااور بعلت امامت المعلى چيتيں بھی ان پرجلوہ زاتو نانوتوی صاحب کے ۳۸ شرک ہوئے۔ رشیداحد کنگوری صاحب پراسمعیلی شرک کے فقے منگوری صاحب کے دوشرک نمبر ۲۸، ۲۹ میں گزرے اور • انمبر ۴۸ میں۔ ای علت ہے المعلی ۲۷ مل کر ۲۸ ہوئے اور دوقیقی شرک ان کے ذاتی اقوال میں آتے ہیں تو محتکوری صاحب کے ۵ شرک ہوئے اور حاشا بیصرف تمونہ ہیں ور ندان صاحبول کے شرک و کفر کا شاریخت دشوار۔ (١٠٠،٩٩) مورچل اس كى قبرية جطية تم كيره تنوات يديل محيل ١٧٥ \_ اقول الله عزوجل يروبابيك افترا الني نبيس، بال اجتباان دوعباراتون كا

انجام دینے کے لیے ان کواینا نائب کرتا ہے۔ (٢٨) صفح ١٣٣ عالم کے دست نیست اورشر ایت کے کن ممن کی تدبیران کے توسط سے ہوتی ہے۔ (۲۵۲۹) ای کے صفي الانهمان ١٢٥، ١٢٩، ١٢٩، ١٨٩، ١٢٨ على جابجا كشف كو يجي ما نااوروه بحي ايسا ك اوليا كوزيمن كرووروراز مقامات ظاهر موت بين بلكرة سانول كرمكان فرشحة روهیں ان کے مقام، جنت دور خ ، قبروں کے اندر کا حال آنے والے واقعات کھل جاتے ہیں عرش فرش سب میں ان کی رسائی ہوتی ہوتی ہے اوج محفوظ پراطلاع یاتے ہیں وہ اپنے اختیار سے زمین وآسان میں جہاں کا چاہیں حال دریافت کرلیں ادران ب باتوں کے ماصل کرنے کے طریقے خودای اس محض اوراس کے بیرنے بتائے ك يول كرونو يدرج ل جائي عيم، يكشف بداختيار باته آئيل مي، اصل عبارتیں کو کہ شہابید میں دیکھیے اس پر تفویت الایمان کی جارعبارتیں تمبر ۲۵ میں من عے۔(۵) صفح ۲۲ جو کھ اللہ بندول سے کرے گاونیا خواہ قرخواہ آخرت میں اس کی حقیقت کسی کوئیں معلوم نہ نبی کونہ ولی کونہ اپنا حال نے دوسرے کا۔ (۲) صفحہ ۲ شرک ب عبادتوں كا نور كھوديتا ہے كشف كا دعوىٰ كرنے والے اس ميں واخل ہيں۔ ٣٥ شرك امام الوبابيداوراس كے بير ميں مشترك موسے اور اسليل كا ايك خاص مقیقی شرک نمبر دیس گزراتو استعیل کے ۱۳ شرک ہوئے اور گنناہی کیا وہال عمر المريري كمايار ع ما على مثله يعد الخطاء

عاجی امدادالله صاحب کا رسالہ فی کمیے ترجمہ شائم امدادیہ سنجے ۱۳۵۵ عادالله کو عادی امدادالله صاحب کا رسالہ فی کمیے ترجمہ شائم امدادیہ سنجے ۱۳۵۵ عادالله کو عبادر سالہ فی کمیے ترجمہ شائم امدادیہ اللہ ین اسو فوا علی انف ہے اللہ ین اسو فوا علی انف ہے اللہ تقنطوا من وحمہ الله "مرجع شمیر شکلم کا آل حضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم کی مقتم دیتا ہے کہ تم تعالی علیہ وسلم کو تھم دیتا ہے کہ تم سب کو اپنا بندہ کیواور ان سے یوں ادشا و فرما و کہ اے میرے گنہگار بندہ میرے دب

منجيل ٢٥٠: اقول مسلمانو! واي خدا كرائي بيرے جس كے يہ يارائے لكھے رسولوں ك حن من ايها قهار من بناديا حالا تكه الله تعالى الي خليل جليل عليه الصلاة والتسليم كى نبت قرماتا ب يب ادلسا في قوم لوط "بم ع جمَّر ن لكاقوم اوط كاق سى - زكريا عليه الصلاة والسلام كو الله تعالى في بيغ كى بشارت وي عرض كى ائ مير ارب مير المال المال المال المال المال المال الوال المال الوال ای ارشاد ہے، عرض کی تو اس کی مجھے کوئی نشانی دے ابوتعیم کی حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضى الله تعالى عندس ب وحضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا مين نے ایک آ دارسی جرئیل امین علیدالصلاة دالسلام سے دریافت فرمایا بیکون بین؟ عرض کی موی ہیں نے فرمایا کس سے بات کررہے ہیں؟ عرض کی اپ رہے۔ میں نے فرمایا ایرفع صوته علی ربه "كيااے رب پرجلاتے ہيں؟ عرض كي ان الله تعالى قد عوف له حدته انكارب جانا بكران كيزين مند الفردوس كى حديث مين امير الموسنين مولى على كرم الشاتعالى وجهدالكريم سے بي جب ربعز وجل نحجوب اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم سے وعدہ فرمایا كرته ہيں اتنا دول كاكمة راضى موجاة \_حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم ففر مايا: اذن لا او صسى و واحمد من احتى في الناد "تومنين راضي نه بول گااگر ميراايك أمتي بھي دوزخ میں ہوا۔ نیز بیصدیت ابونعم نے علیہ میں علی مرتضی اور خطیب نے تلخیص المنتشاب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنبم سے وقفا روایت کی، زرقانی میں فرمایا مرفوع حكما اذلا مدخل للواى فيه مملانوي بي الشك باركاه ين محبوبوں کی عزیمیں، عظمتیں، وجاہتیں بے نہایت حمداس کے دجہ کریم کواور بے شار درودوسلام اس محجوبول يراوركرى لعنت ان كى تو بين كرف والول يرو السعياد بالله تعالىٰ۔

(١٠٤) كذب اللي مكن كبه كر دين ديفين سبة حاتيين

ہے جوامام الومابیائے گرمیس اور دوسرے کے لیے ان کے کرتے کوعیادت الی میں اس كاشريك كرديتا كها قبر يرمور حجل جعلنا اورقبر يرشاميانه كحز اكرانا اولأذرا يوجهي تو كرآج تك كوئى مسلمان مان سى تم خودان عبادتوں سے بھی مشرف ہوئے ہو۔ فانيار قبرجان دوصرف مورجيل جملنا شاميان تاننا كهال كى عبادت باورالله عزوجل نے ان کا کب تھم دیا ہے شایر تمہارے پیرکی وجی بیں اتر اہو۔ عالاً \_ كيا قبرين اى خداكى شريك نبين زين اور زنده آدى شريك موسكة بين تو مورجیل جے جا جائے اور شامیانہ جس مکان یا میدان میں تانا جائے شرک لازم تو دنیا بحر مشرک مفہری اور تم خود اور گنگوہی، نانوتوی، تعانوی، دیوبندی سارے کے سارے کہاہے مدرے کے جلے میں ضرور شامیانہ تواتے ہوں مے اور گری میں مورجیل نصیب نہیں تو پکھا تو جواواتے ہوں اور جوان نی پر کیا ہے عبادت کا فعل خودات لي كرناكب شريك بيس اب بناؤتم من كون مشرك تبين -(۱۰۳) جواک پیڑ کے بے گن دے اس کو خدائی تھاتے یہ ہیں محيل ١١٨ : اقول جب كى درخت كے ية جانا خاص الله على شان علمرى جس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں تو اگر کوئی محنت کر کے گن دے تو وہ خدا ہو گیا کیونکہ غیب خاص بخدا کی طرف سی حیلہ سے مخلوق کوراہ ناممکن کیکن اس نے جان لیا تو پیضرور استعیل کا خدا ہے۔ایک بھی (امرود) کے بے جان لینا کچھ وشوار نہیں اور کیلا ہویا د حاک کے عمن یات جب تو خداؤں کی گنتی ہی نہ رہے گی ،اصل بات یہ ہے کہ محبوبان خداخصوصا سيدالمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم كينام ع جلن إن كانام آیااورشرک نے منہ پھیلایا۔

منجیل ۱۳۹ : وہابیکا یہ مسئلہ طشت ازبام ہاس کے دو بہت رمائل میں ہو بھے اور
ہفتہ ہوائی سبح من المسبوح نے تو ان کے منہ میں پھروے دیا مسلمانوں کے بچھ
لینے کو انتائی بہت ہے کہ جب خدا کا جیوٹ بولنا بھی ممکن ہوا تو اب اس کی کس بات
کا اختبار دہا۔ اقول اب تمہارے نزد یک کیوں کر ثابت ہوا کہ قرآن میں جبوٹ نہ
بولا کیا اس پرکوئی افسر ہے جس نے دوک لیا یا اس کا ڈرکیا ، یا اس نے خود کہا ہے کہ میرا
بولا کیا اس پرکوئی افسر ہے جس نے دوک لیا یا اس کا ڈرکیا ، یا اس نے خود کہا ہے کہ میرا
تو کیا معلوم کہ پہلا جبوٹ بیل کہا ہو ، یا نبی نے کہد دیا ہے کہ خدا کا سب کلام سچا ہے
تو کیا معلوم کہ پہلا جبوٹ بیل کہا ہو ، یا نبی نے کہد دیا ہے کہ خدا کا سب کلام سچا ہو تا
سیان اللہ جس کے خدا کا سچا ہونا وا جب نبیس جبوٹا بھی ہوسکتا ہے۔ اس نبی کا سچا ہونا
کیوں وا جب ہوگیا۔ کیا نبی خدا ہے بھی بڑ ھا کر ہے۔ غرض اب ندقر آن رہانہ دین نہ
ایمان بچا نہ یقین ۔ وہا ہے وامام الو ہا ہیکا ہے اون گی کرشمہ ہے کہ ایک بی لفظ میں تمام
دین وا بمان و نبی وقر آن سب پر پانی پھیرویا۔

(IFT | 11+)

سوئے او تکھے بہتے بھولے کیا کیا گئے بنواتے یہ ہیں افغات نظم حکس جھ بی کون سائقص براتے یہ ہیں کام کو اس پر مشکل مانیں خلق سے اس کو ہراتے یہ ہیں

کھائے بھی پھر کیوں نہیں اس کو موہن بھوگ پڑھاتے یہ ہیں اف ان کے امکان کی خواری بھیک تک اس کو منگاتے یہ ہیں جوڑ اور جورہ ماں باپ اس کے جوڑ اور جورہ ماں باپ اس کے بین اس کو جناتے یہ ہیں اس کا شریک اورخواری میں یاور سب کی کھیپ بھراتے یہ ہیں ذلت و بھر و خوف کا کیا غم موت تک اس کو پھاتے یہ ہیں د

محيل ١١٨: اقول قرآن عظيم ان كرآيتي سنة (١١١،١١٠) لا تساخده سنة ولا نوم الشركونداولكي آنى بينيند (١١٢١١١) لا يصل دبي ولا ينسى مرا رب نديك ندي و لي (١١٣) وما الله بعافل عما تعملون الله تمادي كرتا\_(١١٦) وما مسنا من لغوب "آسان وزين بنائي يمين كوفي محكن ند يجي (١١٤) فان الله عنى عن العالمين الله تمام جهان علي إزع (١١٨) وما ذالك على الله بعزيز يبالله يه الله ي المكانين \_ (١١٩) وما نحن بمسبوقين - ايم ع كونى آ كيس تكل سكتا - (١٢٠) وهو يطعم والا يطعم الشكلاتاب وركاتاتين (١٢١) لانسنلك وزقاً عم تحديد كافين ما كلتے (١٢٢) ولم يكن له كفوا احد اس كيجوركاكولى منيل\_(١٢٣) كم تسكن له صاحبة أس كوئي جورونيس (١٢٥،١٢٣) كم يولد \_وه كى سے پيداند وا\_(١٢٦) لم يلد \_اس نے كى كوند جنا\_(١٢٧) لا شريك له 'اسكاكولىشريك أيس (١٢٩،١٢٨) ولم يكن له ولى من الذل ا ونیا کے بادشاہ کو بھی ذلت میں اوراس خواری میں مدوگار کی حاجت پڑتی ہالثداییا تهيل ـ (١٣٠) لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا "تم بركززين میں اللہ کو عاجز ند کریں گے نہ بھاگ کراس کے قابو سے نکل عیس۔ (۱۳۱) والا ينخاف عقبها "الله كوان نك يتيماكرنيكا يحدد فيس (١٢٢) وتوكل على

الحي الذي لا يموت مجروساكراس زنده پرجومجي شركار

ائے خدا کو لگاتے یہ ہیں (۱۳۳ یخ عید بثر کر سکا 100) الخطے کورے کلائیں کھائے سب کھیل اس کو کھلاتے سے میں ال کوریو کا بناتے یہ یں د کے کھولے سے کھلے كياكيا موالك رجاتے يہ إي مرد بھی عورت بھی خنشی بھی کوڑی ناچ نیاتے یہ ایں ائے خدا کو محفل محفل ناچ اس کا پردکھاتے یہ ایں حارول سمت اك آن يس مؤهر و آھے سیس نواتے یہ این چومکھے براما اور کانیا کے بم اس سے بلواتے ہے ایل دیو کے آگے گھٹی جا کر لنگ جلعمری کی ڈیڈوتیں يوما ياك كراتے يہ إلى و کی اس کو کھلاتے ہے ہیں ككى اشنان اور بيماكلي زائي عرتي اچکا واک سادے جھولے جملاتے بدیاں كون سى خوارى باتى تجوزى سال ے کرواتے یہ ای

متحیل ۴٪: ان افعال پر انسانی دحیوانی قدر تمل مختاج بیان تبیس و بکنا پھولنا بلے میں دیکھو ہمشا پھیلنا سائپ میں۔ مرد وعورت اپنے اپنے مخصوص اعضا ہے مخصوص کام کرتے ہیں دہ ان میں جس کا کام نہ کر سکے قدرت میں اس سے گھٹے تو ضرور ہے کہ وہ عورت کے لیے عورت ہو سکے اور جب دونوں وصف ہیں تو کورت کے لیے عورت ہو سکے اور جب دونوں وصف ہیں تو کہ ایک آپ بی خش مشکل ہوا۔ چار فاحشہ اگر ایک محفل میں رقص کرتی ہوں ہر ایک ایک طرف نو جوان فرض کچھاس میں اگر ان کا معبود ایک ہی طرف کومنہ کرکے ناچ سکے تو تعین فاحشہ سے قدرت میں گھٹے ناچاروا جب کہ ایک آن میں چارول طرف منہ ہو ہدید کے بہدو ہر ہما کو چو کھا بانے اور کنہیا کو تو کیا جانے ہیں تھویت الا یمانی معبود و ہا ہیے نے ہوں وہ ایسے نے تھے آگے ہوں وصف لیے ، یہاں تک فریر ہو سوتول خود ایام الطا کف وہا ہیے گئے آگے۔

مریدول کی طراریال ہیں۔ مریدین دو بھانت ہوگے غیر مقلدین جن بی اب تازہ
ایک اردوالی بیری کو درکار ہے مع بات اوسری متم کے بالات طاق، خودای کے ہم
ایک اردوالی بیری کو درکار ہے مع بات اوسری متم کے بالات طاق، خودای کے ہم
مشرب غیر مقلدال کی گرائی وبددین کے معتقداور کتاب چا بک لیٹ نے جاب کر
دیا کہ دہ در پردہ تام اسلام آرید کا ایک غلام اور باہم جنگ زرگری کام بال قابل
ذرکر دیو بندی حضرات ہیں جو حق بلکہ چشی انتشادی کل بن کر مسلمانوں کو بہائے
تال ۔ چر غیر مقلدوں کا ردد باید کوشال نہیں کہ یہ کہنے کوان سے جدا ہیں اور دیابند پر
در غیر مقلدوں پر دد ہے کہ دہ ان پر جی سے فدا ہیں خودام تسری کواپنے اوران کے
در غیر مقلدوں پر دد ہے کہ دہ ان پر جی سے فدا ہیں خودام تسری کواپنے اوران کے
در فیر مقلدوں پر دد ہے کہ دہ ان پر جی سے فدا ہیں خودام تسری کواپنے اوران کے
در فیر مقلدوں پر دد ہے کہ دہ ان پر جی سے فدا ہیں خودام تسری کواپنے اوران کے
در فیر مقلدوں پر دد ہے کہ دہ ان پر جی سے فدا ہیں خودام تسری کواپنے اوران کے
در فیر مقلدوں پر دد ہو باللہ الدو فیق، ابتدا قول اذ تاب دیو بندش مدر کر دہ ساخت الدو اس کی خود ہو کہ کی در پر دہ ساخت کو ان کے خود کر کیا ہے اگر چہ دہ بھی در پر دہ ساخت پر داخت ان کے اصول ہی کا ہے پھر ان کے اقابیم خلاش عالی جناب رشید احد آگئوں کا در بادہ استعین و بعہ استعین و بعہ استعین و بعہ استعین۔
المعین و بعہ استعین۔

## بين اضافه ويوبنديان

(۱۵۸) کھکل عیبی پوچ خدا کو پیچے اور پیجائے یہ بیل موجے کی راہ کھیل موجے کی راہ کھیل موجے کی راہ کھیل موجے کی راہ کے شراب داخل کرے اور ان کا عقیدہ ہے کہ خدا بھی الی شراب خواری کر سکتا ہے کہ بندہ جو کچے کرے ، خدا اپنے لیے کرسکتا ہے۔ اب اگران کا خدا جوف وار کھکل نہ ہواتو شراب کا ہے میں داخل کرے گا موجے کا چھید نہ ہواتو شراب کا ہے ہیں داخل کرے گا موجے کا چھید نہ ہواتو شراب کا ہے ہیں داخل کرے گا موجے کا چھید نہ ہواتو شراب کا ہے ہیں داخل کرے گا بدان مردود پر۔ اب معلوم نہیں کہ وہ تند

شراب ان سے خدا کی طاقت بڑھا کر پید ہی میں پڑی گن لایا کرے گی یا اُس کا فضلہ مونھ کی راہ قے ہوجائے گا یا کوئی اور سوراخ بھی ہے جس سے باہر آئے گا۔ ویو بندی صاحبوں سے اس کافتو کی مطلوب ہے۔

140 الکوں کروروں خدا کے پجاری کھر توحید مناتے ہے ہیں ملائے مناتے ہے ہیں ملائے مناتے ہے ہیں مناتے ہے ہیں مناتے ہے گراس منتھیل ان پرتھری کا ان بررگوارخلیفہ اعظم گنگوہی صاحب نے گراس کے قائل سارے کے سارے دیو بندی اور سب دہائی ہیں کہ بھی اُن کے اہام الطا کفہ اسلیل کی دلیل ذلیل کا تھم ہے کہ خدااس پرقا در نہ ہوتو آ دمی ہے قدرت میں گھے شدرے۔

وم بے محدود من صاحب، طیل احمد صاحب، تفانوی صاحب وغیرہم کی دیو بندی یا وہائی مقلد یا غیر مقلد میں کدا تمعیلی دلیل بنائے اُس پرسے یہ بھاری تفر اُٹھائے کواس کا جواب لا سکے اپنے کروروں خداؤں میں سے ایک بھی گھٹا سکے۔ کذلک العداب و لعذاب الانحوۃ اکبر لو کانوا یعلمون

الیس بلکہ قرآن کا جملہ جملہ فی الحقیقت جوٹ ہوا۔ واقول طالع جوازی ویکھیے تواس کے جملوں بیس بھو اللہ بھی ہے بینی وہ اللہ ہارا کا کذب بھی ممکن ہوا بین جائز ہے کہ وہ اللہ نہ ہوتا واجب کہ اللہ کا اللہ نہ ہوتا واجب کہ اللہ کا اللہ نہ ہوتا واجب کہ اللہ اللہ نہ ہوتا واجب کہ اللہ اللہ نہ ہوتا ہوا کہ گنگوہی صاحب کے نزد کیک اللہ اللہ نہیں اور قرآن کریم معاذ اللہ بالنعل جوٹا ہے اور کیا گفر کے سرپرسینگ ہوتے ہیں۔ انسا للہ و انا الیہ داجعون۔ یہ کنگوہی دھرم۔

الله رب كاغضب ہودى سے پہلے كس كو ضال بتاتے يہ يى ١١٥ بلكه كها ايمان ے خالى لعنت بوكيا گاتے يہ يى محيل ٥٠: جن آيتون كا دهوكاد ع كركتكورى صاحب في محدرسول الشصلي الله تعالى عليه وسلم كوييشد يدگاليال دين أن كےمعانی كی تحقیق شفاشريف امام قاضي عياض و مواهب شريف امام احمر تسطلاني وبدارج شيخ محقق وتفاسير علمائ معتدين ميس ويكصي يبال اتناكافي كدايمان عراداحكام تفصيليه بيل كدان كاعلم وفي عده اورندىال ہے کہ کوئی تی میل از وی مؤمن شہووہ پیش از وی بھی نہ صرف ایمان ملک اُس اعلیٰ ورجة ولايت كبرى يرجوت بيل كرنهايت مداريج اوليا باورضال زبان عرب بين كال محت محبت مين سركشة كوكمت بين فوداينائ يعقوب عليه الصلاة والسلام في اسية والدكريم ني الله كي نبعت دو باربي لفظ بمعنى شدت محبت يوسف عليه الصلاة والسلام استعال كيا ان ابالا لفي ضلل مين تالله انك لفي ضللك القديم ٥ زنان مصرف كدأس وقت تك بدايت وصلالت جانتي بي تقيس بوج عشق حضرت يوسف كى الفظ حضرت زليمًا كوكهاف شعفها حيا انا لنوها في ضلل مبيسن ٥ ان تيول آيول من صلال قطعا بمعنى شدت محبت بيل اى أس جوتى يس تومعن كريمه بيه وع كدالله عزوجل في مهين الي محبت عن والدوشيفة بإيا تو ملہدیں اسے وصال کی طرف راہ دی محر مراہ بے ایمان کوسوا مراہی و با ایمانی کے

رہے اورای اسارہ اس کی اپنے اور سب مسراتے ہیں اپنے اور سب مسراتے ہیں کہا جب میں نے مولانا رشید احمد سے لا ٹانی

بتادیا کہ بیکوئی ایسی بی بات ہے جے زبان تک صاف نہیں لا کتے ، دل بی دل میں بجے کرمسکراتے ہیں کہ رشید احمد لا خانی کیونکر ہوا اُس کا خانی تو بانی اسلام ہے،
یہ نہ تھا تو داوں کو جھا نکنے اور مسکرانے کے کیامعنی ہے۔ ہاں شعراد ل بیں ایک تاویل معقول ہے، جو اُسے کفر سے اسلام خالص کی طرف لے آئے، بشر طبیکہ آپ بیند کریں اور اجازت ویں۔ خانی بمعنی طرف خانی یعنی ضد ومقابل ہے اور شبل سے بھی کریں اور اجازت ویں۔ خانی بمعنی طرف خانی یعنی ضد ومقابل ہے اور شبل سے بھی کریں خانی مراد اور اہل اجوا اُس کے معتقدین ۔ کا فرک روح بھی اولا طرف آسان کے معتقدین ۔ کا فرک روح بھی اولا طرف آسان

جاتی ہے جس کی طرف لفظ اُٹھا مثیر ہے۔ آسان کے دروازے بندکر لیے جاتے ہیں کہ یہاں تیری جگر معتقدین چی رہے کہ یہاں تیری جگر معتقدین چی رہے ہیں اُٹھا اُٹھا اُٹھا اُٹھا اُٹھا ہوتا ہوا ہوا گھر معتقدین جی رہے ہیں اُٹھا اُٹھ

کال قبر ہے طور وہ رب مید موی کیے جنون پکاتے ہے ہیں المان مرقوع کی اللہ میں والیائل مرقوع کی اللہ میں والیائل مرقوع کی اللہ میں ہوطور پر بھی الرک تھی کہ الفتام میں ہوطور پر بھی ناری تھی کہ النس من جانب المطور نارا، اگر ناری گورگنگونی صاحب میں دیکھ کر حواس باختہ ہوکر یہ تشید گرھی ہوتو پھی سے وائے دارد۔

منے اس کو محمی و مُعِی کہ کر میسیٰ کو چونکاتے ہے ہیں میسیٰ کو چونکاتے ہے ہیں محمیل ۵۷: اقول مسلمان ذراان تیوروں کو دیکھیں کہ ہمارے گنگوہی نے مُر دے

المنتذك بيكيما شرك اخبث ب

زندہ کیے، زندے مرنے ندویے۔ ورااین مریم بیسیائی دیکھیں۔ رسول اللہ پرکسی تھی طزے۔ جو کسی کمال میں مشہور ہو دوسرے کا کمال أے وکھانا کہ ذرااے ویکھے اس میں غالب دو پہلو ہیں ،اوّل تفضیل کدد کھوتم ہے بہتراس نے کرلیا،ووم اس کے دعوی کیکائی کارو عام ازیں کدوہ دعوی مطلق ہویااس دوسرے کے مقابل کہ تم آپ بی کو بھے تھے یہ ویکھودوسرا بھی جو یاتم تواس کے لیے اپناسا کمال نہ جانے تے بدو مجموال میں موجود ہے۔ زید کا تب ہادر عمرد کے خط کو اس سے بہتر بتانا نہیں ندوواس کی تماہت کا متحراتو أے عمر و کا لکھا دکھانا کیا کدؤرااے دیکھیے پہلوئے اوّل میں اُس پر تفضیل ہے دوم میں اُس کے دعوے کا ابطال اور بیدونوں یہال کفر میں بلکہ یہاں پہاو ع تفضیل ہی غالب ہے کہ حضرت سے دیکھیے آپ کا توالیک ہی كام تفاشر دول كوزنده كرنايهال دوجيل مُروول كوجلانا اور زندول كوجيتا ركهنا-بهرحال ايهام من كياكلام \_اب قمادي كنگوي حديه صفيه ١٠٥٠ ملاحظه موكه ايهام المتاخى عالى بين ال كالكناكفر- تستبيه النادونون مرجو ل ين علط محاورون، غلط بندشوں، غلط تقطیعوں کے علاوہ جن سے کھانا ہے کہ باای بے اوراک شعر کو تکلیف وین اثر جنون تھی تفویت الایمانی و گنگوہی شرکوں کی بوچھارے اور انبیا کے ساتھ استاخی تواصل کارے مگریهاں ای قدر پر کرتھیدہ نے مواخذہ کیا اقتصارے آگے خاص عالى جناب منگوي صاحب يرالي تمرى مار ب جل الله و على رسوله و اله صلى الله

حجتين اقوال خاصة جناب تنگوى صاحب

سائے علم غیب البیس کو مائیں شہ کو کہو جل جاتے ہے ہیں محکیل ۵۸: اقول گنگوہی صاحب نے برعم خود مؤلف انوار سلطحہ مرحوم کا بیزعم خود مؤلف انوار سلطحہ مرحوم کا بیزعم تراشا ہے کہ انہوں نے شیطان وملک الموت میں پیلم بتا کر حضور اقدی صلی اللہ تعالی تراشا ہے کہ انہوں نے شیطان وملک الموت میں پیلم بتا کر حضور اقدی صلی اللہ تعالی

عليدوسكم كے ليے بر بنائے افضليت ثابت مانا ہے۔ اس بنا پر كہا كدموَلف اے اس زعم پربربنائے افضلیت شیطان کے برابرتو اُن میں علم غیب ٹابت کر لے علم غیب کا لفظ مؤلف کے کلام میں نہ تھا اور جوعلم مؤلف نے ثابت کیا اُسے خود کنگوی نے شیطان کے لیے نصوص سے تابت مانا اور خودا بی طرف سے اُسے علم غیب کہا اور وہ واقعی اُن کے اور سب وہابیہ کے دھرم میں علم غیب ہے بلکہ بہت علوم غیب ہے كروروں درجے زائد كدأن كے يہاں ايك پيڑ كے بنوں كى كنتى جان ليناعلم غيب ہے، دیکھونمبرا ا۔ ایک جلسہ تکاح برمطلع ہوجاناعلم غیب ہے، برا این قاطعہ کنگوہی صاحب صفحه ٢٩ فقا مجلس فكاح كے اعتقاد علم ميں كافر لكھا ہے تو علم محيط زمين تو كرورون علم غيب كالمجوعد ب محتكوني صاحب اس فرمات بي كدشيطان كوعلم غیب تونص سے ثابت ہے اُورول میں بھلا اُس کے برابرتو ٹابت کردو، زیادہ ہونا تو برى بات براذناب كتي ين كركنگورى صاحب نوزليل وناياك علم شيطان كے ليے خاص كيے بين ندكر فضيلت والے سان الله او لا علم غيب فضيلت بيا نایاک وزلیل فضیلت بھی الی کہ باری عزوجل کی صفات ہے ہے۔ ٹانیا ملک الموت بھی تو شامل ہیں، کیا اُن کے علم بھی ذکیل و نایاک ہیں ثالی خود کنگوی صاحب ای بحث میں لکھتے ہیں، صغیرہ ۵ اگر فخر عالم علیہ السلام کو بھی لاکھ کونہ عطا قرما دے ممکن ہے گر جوت اس کا کہ عطا کیا ہے کس نص سے ہے کیا ٹایاک وؤلیل چیز میں آلودہ کرنے کوعطا کہتے ہیں؟ کیا تایاک و ذلیل چیز کا امکان حضور کے لیے لاکھ النابرهات إل

الله کو جمونا مانے صالح اس کو گذاتے ہے ہیں تا کافر، گرد، فائن کیما کرا لفظ بچاتے ہے ہیں ملا شافعی و حفل کے مائند اس کا خلاف مناتے ہے ہیں ملا شافعی و حفل کے مائند اس کا خلاف مناتے ہے ہیں محکیل 20: دیکھا کہ امکان کذب کی صلالت کہاں تک تھی کر لے گئی، فسال الله

تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الالعنة الله على الطلمين ٥ أس سيرو كرظالم كون جس في الله يرجموث كي تهمت ركمي بيلوك ا ہے رب کے حضور چیش کیے جا کمیں گے اور گواہ کہیں گے بیدوہ ہیں جنھوں نے اپنے رب يرجهوك باندها تعاريض موالله كالعنت ان ظالمول ير-بياصل فتوي كتكوي كا میری و تخطی اُن کے فناوے کے معروف خط کا لکھا ہوا موجود ہے، اس کے ملس لیے من الله الله الماريد من طيب من الله المناوستان من جن الول باردي الآخر ٨٠٠٠ اله عن خاص مير تحد عن كدأس وقت أنصي كي قلم و عيس تها حجيب كرشاكع مواء اس برمواخذات ہوا کے اس کے بعد بندرہ برس کنگوری صاحب بقید حیات رہے۔ اساده میں مرے، بھی نہ کہا کہ یہ فتوی میرانہیں۔اب اُن کے مرنے کے بعد اذناب منكرين اورأن كے فراوے من ايك فتوى بھى داخل كرليا ہے كہ جو وقوع كذب مانے كافر بے محراس سے كيافائدہ يكنگونى صاحب كى بى تحفيرتو موكى بتم نے خودند کی ، اُن کے منہ سے کرائی کہ اتم وابلغ ہو لطف بیاکہ وہ فتو سے ۱۲۰ احکا ہے اور يد ا الله الله الرها بهي اس منسوخ موكيا مسلمانو الله انساف اولا الناعظيم انعبت گندا کفر که آج تک کسی مندو، مجوی، آربی، یمبودی نے بھی نہ بکا ہوگا کہ اُس کا معبود جبونا كذاب ہے، كنگوبى صاحب كى نسبت شائع ہوأى كے زو ہول أس ير محتلوبی صاحب کی تکفیری ہوں اور کنگوبی صاحب ۱۵ مربری جیکیں اور اصلاا نکار نہ كرين كوئي عاقل الے تبول كرسكتا ہے؟ اگراس ميں ايك حرف كا بھى اُن كى اصل تحرير فرق موتاجس ان براتنامونا كفرآتا فيخ برزت ،اشتهار براشتهارشائع كرتے كريے بھے يرافترا ہے، ميرے اصل فقے ميں يرتفاأس كويوں بناليا ہے ندك سارافتوی است خبیث کفر کا کرسی یاوری یا آربید ہے بھی اُس کی نظیر نہ ملے کنگوہی صاحب کے نام سے شائع ہوائی برزؤ ہوں جمفیری ہوں اور گنگوتی صاحب بندرہ

برس چپر ہیں اورائی خاموثی کو لیے ہوئے شہر خموشاں چل بسیں۔ جب تک وہ بنید
حیات رہے اہالی وموالی بھی خاموش درخواب خرگوش جب وہ بنید ممات ہوں تو اب
بیشکو فد کھلے کہ فتو کی اُن کا نہیں اس ہے تو بھی آسان تھا کہ کہدو ہے ، گنگوہ ی صاحب
سے تھے ہی نہیں لوگوں نے انیاب اغوال کی طرح ناحق کا ایک ہیولی بنار کھا ہے یوں نہ
صرف اس کفر ہلکہ تمام کفروں ، صلالتوں کا ایک ساتھ فیصلہ ہوجاتا۔ شانیداً وَرا

## ع نہاں کے مائدآ لرازے کروساز تدمخفلیا

 بنداالقیاس صاحب مسامرہ نے جوا کابراشاعرہ کا مسئلہ نقل کیا ہے وہ لوگ بھی وقوع کذب کے قائل ہوئے یانہیں ان کی نسبت کیا تھم ہے دیکھیے صاف بتار ہا ہے کہ اکابراشاعرہ اوروہ قد ماوقوع کذب الہی کے قائل ہیں پھر

ع مودار يزي چيانے عاصل

سجان الندفتوے کا وہی گنگوہی معروف خط وہی دستخط وہی مہروہی طرزعبارت اور پندرہ سال تک گنگوہی سکوت اور اُن کے جیتے جی سب اذ ناب بھی ساکت و مہروت اس سب پرخاک ڈالی جائے تو تہماری کتابیں بے پردہ و بے تجاب وہی گارہی ہیں۔ وہی مضمون وہی دلیل پھرانکارآ فتاب ہے کیا حاصل علامی ہیں۔ وہی مضمون وہی دلیل پھرانکارآ فتاب سے کیا حاصل

كذلك العذاب ولعذاب الأحرة اكبر لو كانوا يعلمون

الا جود کو بھائی کہو کی تہمت مولی تجھ پر اٹھاتے یہ بیں اپنے ہی منہ ملعون ہوئے خود نار میں دار چھواتے یہ بیں لعن المبیس پرادروں کے موجد سے اپنے ہی موجد کی باتے یہ بیں سخمیل ۱۰ : اللہ اکبر بیر مرح جبوث بیج افتر اادروہ بھی کس پرمجر رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ دسم پرافسوں حبک المشی یعمی و یصبم اسلیل کی مجت اور جررسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ والی علیہ والم کے مقابلہ میں اُس کی جمایت نے ایسا اعد حاببراکر دیا کہ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ واس حصفی واپنا کھانہ سوچھا کہ واضع ملعون ہے کہ فخر اللہ علیہ اللہ تعالی علیہ واسل مرتبہت کرتا ہے الینا صفی اواضع ملعون ہے رسول اللہ سلی عالم علیہ السلام مرتبہت کرتا ہے الینا صفی اواضع ملعون ہے رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواتر حدیث میں فرماتے ہیں جو بھی پر دائستہ جموث باند سے اپنا اللہ تعالی علیہ وسلم متواتر حدیث میں فرماتے ہیں جو بھی پر دائستہ جموث باند سے اپنا شدی تعالی علیہ وسلم متواتر حدیث میں فرماتے ہیں جو بھی پر دائستہ جموث باند سے اپنا شدی تا ہے آگر دہ فض قابل لین کا ہے تو لین اُس پر پردتی ہے ورنہ لینت کرتا ہے آگر دہ فض قابل لین کا ہے تو لین اُس پر پردتی ہے ورنہ لینت کرتا ہے آگر دہ فض قابل لین کا ہے تو لین اُس پر پردتی ہے ورنہ لینت کرتا ہے آگر دہ فض قابل لین کا ہے تو لین اُس پر پردتی ہے ورنہ لینت کرتا ہے آگر دہ فض قابل لین کا ہے تو لین اُس پر پردتی ہے ورنہ لینت کرتا ہے آگر دہ فض قابل لین کا ہے تو لین اُس پر پردتی ہے ورنہ لینت کرتا ہے آگر دہ فض قابل لین کا ہے تو لین اُس پر پردتی ہے ورنہ لینت کرتا ہے آگر دہ فیصل قابل کی کا ہے تو لین اُس پر پردتی ہے ورنہ لینت کرتا ہے اور اُس پر پردی کے دیں اور ہونے کہ دیت ہیں اور ہونے کر تی ہے۔ یہاں گائوں صاحب داضع کو معمون کہدر ہے ہیں اور

خلف كى امكان كذب فرع بي يتى كذب جنس ب اور خلف وعيد نوع اس كى - ويكسي كيسى صاف تصريح ب كدأن قدما كاندب يه ب كدكذب اللي ك وقوع على مجحد استحالہ بیں اس برطعن سلے مشائ برطعن ہے بیسبتہاری مشہور چھی ہوئی کتابوں میں ہاس فوائے گنگوہی میں یوں کہا اُس کو کافریا بوتی سال کہنا نہ جا ہے كيونك وتوع خلف وعيدكو جماعت كثير وعلائة سلف كي قبول كرتي باورواضح بي كمه خلف وعيد خاص ب اور كذب عام ب اور وجود توع كاجنس كوستزم ب لبدا وقوع كذب مح معنى درست ہو گئے ۔ویکھیے وہی مضمون ، وہی دلیل ہے جواب تک تم اپنی چیں ہوئی کتابوں میں لکھ رہے ہوفرق صرف یہ ہے کہ یہاں وقوع کذب اللی پرکوئی استحالہ نہ ماناو ہاں نفس وقوع مانا دونوں كفريقينى تطعى اجماعى ہونے ميں يكسال جيں كجر ية فرق بهي فقل لفظول مين ب هيقة اتنا فرق بهي نبيس خلف وعيد بمعنى عفو ب والبدا بجوزين أے الله عزوجل كاكرم وفعنل بتاتے يى \_نقديس ميں خوداس كى تضرت كے صفيه ٢٢ شرط ند موتب بھي خداوند كريم خلف ير قادر ب مثلاً توبدند كرے تب بھي عفو مقدورے الینا قائلان جواز کی طرف نقل کیا کہ وقوع خلف جائز ہا اللے كم مغفرت عاصى مكرمت ب اوروه حسن ب \_ ديجھوعفود مغفرت كانام خلف ركھا اور عفو ومغفرت بقیناً واقع ہیں اور وو أى فقے كى طرح يبال بھى صاف كہد چكا كد كذب جش ہے اور خلف نوع اور بيك شوت جس سے ثبوت نوع لازم و واجب ہے تو كيها بيرده كها كدأن قدما كالمدب يمي بي كدكذب البي واقع بوقوع كذب معنی درست ہو گئے۔اس برطعن میلے مشائخ برطعن ہے اس فقے نے اور کیا ذہر مھول دیا جس پر ہائے وائے محاؤ تمہاری چھی ہوئی کتابیں ڈیے کی چوٹ پروہی كهدرى بي جوأس فق على ب- الله ويوبندى رساله اسكات المعتدى صفحه ال تاویل سے اس مخص کا غرب جو جواز الخلف فی الوعید کا قائل ہے نیس بدل سکتا فقے اس کے باب میں مقصود ہے کہ وہ وقوع کذب کا قائل ہو کر کا فر ہوا یا نہیں علی

تھی۔ایمان ہوتا تو بہیں مجھ لیتے کہ وہ نا سعادت مندی تھا تو یہ ہے ایمانی وہ عاق

مونا تھا تو بیکا فر ہونا مگر جب رسول کی قدریاب ہے کم بڑے بھائی کے برابر ہے تو

آب ہی ساعتراض عائد نہیں ہوتا کہ وہ مسکلتو بدر و پیر کے باب می تھا بڑے بھائی

كارتيأ تناكبال وسيعلمون الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون٥

٨٨ فاتحد على قرآل كى علاوت ويد پرصت ساتے يہ إلى

لباس أس قوم كا بأن كا يهننا مندوستان عن تو تحيد باورأس ملك عن كه وبال سلمانوں کا بھی میں لیاس ہے وہاں گناہ بھی نہیں کہ وہاں بدلیاس شعار نصاری تهيس \_ سيعضن الله وبال كوث يتلون ميث تك شعار نصار كانبيس حالا تك بعينه شي واحدے اور یہال کے صدیا سال ہے تمام مسلمانوں میں فاتحہ کا رواج ہے جے شاہ عبدالعزيز صاحب تحفديين تمام أمت كامعمول بتاتيج بين شعار بهنود جو كياا ورقرآن و ويدكا بهى فرق معطل ربار رابعاً مدرسته ويوبند كيول ندحرام وفسق وتحبه بنوه بهوا بالكل أن كا ياث شالا ب ويى مقصد، ويى مدرس، ويى طلب، ويى درس، ويى سالانه جلي، وى امتحان، وى قبل ياس، وى انعام اوراس فرق كاكيا لحاظ كهم قرآن مجيداورأس كے متعلقات يا حاتے ہواوروہ ويداوراً س كے متعلقات \_اس فرق نے فاتحہ ميں كيا كام دياجويهال دي كا-خامساً تهارا امام الطاكفه صراط متعقيم بين اجتماع طعام و قرآن خوافی کو بہتر لکھ گیا کہ میت کوٹواب پہنچانا کھانے پرموتوف نہ رکھیں ہاں میسر موتو بہتر ورند صرف فاتحدوقل كا تواب سب سے اعلى ب اور اسے رسالہ ذبير مندرجہ زبدة الصائح صفحه٥٠ اص كبتاب اكر بكرا كحريس ياليتاكداس كا كوشت اجهامو أعدز كاكرك يكاكر حضرت فوث اعظم رضى الله تعالى عنه كا فاتخدين ه كركهلات بكحه حرج نہیں۔ اب أے حرام كى طرف منسوب كرو، تخبہ ہنودكى آگ يى جو كو\_آپ كرزديك بدكيما ينذت إناموا كحان يرويد يردهن كررباب اورسني ثاه عبدالعزيز صاحب کے فقاد ہے صفحہ ۵ کے میں ہے جو کھانا حضرات امام حسن وامام حسین رضی اللہ تعالی عنها کی نیاز کا موتا ہاوراً س بر فاتحداورقل اور درووشریف بڑھتے ہیں وہ تمرک ہو جاتا ہے، اُس کا کھانا بہت اچھاہے۔اب اپنی مندوانی رسم کی خبریں کہے۔ اول شر کا رجمتِ عالم ہونا ہر ملے کو دلاتے ہے ہیں لین ہے بھی ہیں رحت عالم ملے خود کہلاتے ہے ہیں محيل ٢٥: اقول علم حقائق تو الل حقائق كودية بين ادرأن كطفيل مين أن ك

قرآل دید ہے قاری پندت سے تشبیہ جماتے سے ایل محیل سم الدر اقول اولاً قطع نظر اس سے کداس کا حاک ایک وہائی اور رب عزوجل قرماتا عنايها الذين امنوا أن جاء كم فاسق بنبا فتبينوا الايان والوا ا كركونى فاست تبهارے ياس كوئى خرلائے تو خوب تحقيق كراو ندكدو بابي مراه اوروه بھی اُس سکاریں جو متعلق بدوبابیت ہے جس میں وہ تہم ہے۔ اگر بعض ہنودایسا کرتے ہوں تو بہت رحمیں ہندوؤں نے مسلمانوں ہے تیمی ہیں۔ پیچوت تیرے ڈے ہے كراس كے اسل بانى منود يں۔ يدفطرى بات ب كرسلطنت كا رعيت، فالح كا مفتوح برار موتا ہے۔مسلمان متدوستان میں فاتے موكرآئے اورصد بإسال سلطان و حكمران رہے۔ ہندوؤں كے روز مرت و ميں بكثرت الفاظ عربيد داخل ہو كئے ، طرز معاشرت میں بھاری تبدیلیاں ہوئیں۔ اُن میں سے بیجی انہوں نے مسلمانوں ے لیا ہوتو کیا مال ہے۔ ٹانیا اے اُن کا شعار کہنا صریح جموث ہے۔ کی قوم کا شعاروہ جس سے اُن کی پہلان جواور اُن میں اور اُن کے غیر میں اُس سے امتیاز کیا جاتا ہو۔ یہاں شعاریت اگر ہے تو وید پڑھنے سے کوئی وہائی اگر تمہاری فاتحہ میں پندت سے وید پڑھوائے أے منع كرنا كو شعار ہنودكا مرتكب ہوا مسلمانوں كاحال آپ ومعلوم بیں دوقر آن عظیم پڑھتے ہیں، دید پڑھنا بنود کا شعار تھا تو قرآن عظیم کی علاوت خاص شعاراسلام ہے۔اس زمین وآسان کے فرق کے بعد بھی تھیدرہے تو روزے اور عج بھی ممنوع ہوں خصوصاً نافلہ کہ برت اور تیرتھ سے تعبہ ہوگا۔ سورج گہن اور جاند گہن کے وقت تقدق کرنا بھی منوع ہوکہ ہندوؤں کا شعار تھم سےگا۔ يبال تواييا كوئى فرق بهى نيس بخلاف فاتحدكه أس ميس رسم بنود = تحبه أى كوسو جھے كاجوقرة إن كريم وويدين فرق ندكر عكايابيا دكام شرعيه ازانجا كدبرخلاف عكم مسن تشبه بقوم فهو منهم بي خلاف تياس خبر كرمورد يرمقعررين محد الله اينا فاوي صدة اوّل صفحه ايادر ب نويي نصرانيون كى ياكرت يا پتلون شعار كفرنيس بلك

غلام أس سے حصد ليتے ہیں۔اس كابيان موتوسب يرعيال موكدائي برمثل كواس عظيم خاصه جليله حضور سيد الرسلين صلى الثد تعالى عليه عليهم وسلم ميس شريك كرنا وبهي تفویت الایمان وانی بات ہے کہ باوشاہ کا تاج ایک چمار کے سر پر مگر باطن کی يجوث جانے والے كيا اول ون سے طاہر كى بھى چونى بى السة تھے۔ بيرحت بدريعة رمالت بكروما أوسلنك الاوحمة للعلمين بم فتهارى رسالت ندكى مرسارے جہاں كے ليے رحت \_ تورحمة للعلمين نه ہوگا مكروہ كدرسول الى العلميين بوتمام جهان كوأس كى رسالت عام بواور و ونبيس مكر رسول التصلى الله تعالى عليه وسلم لبذاا ورانبيا بهى اس وصف كريم مين حضور كے شريك نہيں ہوسكتے \_خود حضور انورسلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بيس كان السبى يسعث الى قومه خاصة و يسعثت الى المحلق كافة برنى خاص إنى قوم كى طرف بصحاحا تااور يس تمام جهان ك طرف بيجا اليارائمة كرام في الى وصف كريم عد حضور كي تفضيل مطلق ثابت قرمانی ہے مگروبابیہ کے بہال او حضور میں رسالت سے او بریجی بیں (ویکھونمبر۱۱)وہ كيونكرا ب حضور كي صفت خاصه ما نيس اور پير فقط رسولول بي ك لي تعيم نبيس بلكه هر ملا شريك مصطفی سلی الله تعالی عليه وسلم تنهم او يا - پيشان اقدس ميس کتنا بهاري شرک ہے۔خدا کی شان امرتسر کا ایک طاعبہ قرآن کو پس پشت ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمۃ للعلمین ہونے ہی ہے منکر ہے ۔ گفگوہ کا طاعیہ اُسے مانتا ہے تو بول كه برمالاً أس ميس شريك حضور ب\_ غرض محدرسول التدسلي الله تعالى عليه وسلم ك فضائل منانے عام بخواد يوں كدرے ساتكاركردي يايوں كدأن كوكلى كلى منتذل كرك فضل ندر هيس اور يحراسلام كادعوى باتى والله عليم بالظلمين ٥ اور فعل شد میں بخاری وسلم سب مردود بتاتے ہے ہیں تتخيل ٢٦: اقول وشمنان مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم أن كي وسعية علم كهال تك منائمیں۔ بخاری مسلم کی حدیثوں پر یانی پھیرد یا۔اللہ داحد تھارفر ما تا ہے نسبز لسنسا

عليك الكتاب تبياناً لكل شئ جم في قرآن أتارام يزكاروش بيان كردية كواور قرماتا ع وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وحمهين بناديا جو يحقهبين معلوم ندققاا ورالله كافضل تم يربهت برا ے۔ براہین قاطعہ کنگوی صفحہ مع لفظ مافر مایا ہے کے لفظ عموم کا ہے۔ صفحہ سے الفظ عام معن خاص لينے كا كوئى قاعدہ نہيں۔ آيات كى زيادہ بحث الدولة المكيد بيں ملاحظہ موران كاكياعلاج موكا سوااس كرولكن الظلمين باينت الله يجحدون O العلى القص كوايك باصل روايت ایی بہان لاتے یہ ٹی سهور راد کو اس کا رادی گائیں كيا بے يركى أزاتے يہ إي محيل ٧٤: اس بايماني كوديكهي ابليس كاعلم تو تمام زمين كومحيط ما نااور رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیوار پیچیے کے حال ہے بھی بے خبر مخبرانے کوکیسی مردود روایت پیش کی اور شیخ محقق نے اُس کا روکیا تھا۔ اُن کے سراُس کی روایت وحروی۔ قرآن يس عرا لا تقربوا الصلوة بحى اليه بي لوك لياكرت بي بك بلحاظ مقصود بدأن سے درجوں بدر ۔ أن كى غرض تماز كى محنت نہ جميلناان كى مرادمصطفاصلى الثدتعالى عليدوسلم كفضائل جهيانا-

الایمان کا پڑھنا میں اسلام بناتے یہ بین الموں کو بیت کے کفر مجھاتے یہ بین الموں قرآن ہے اس کو بڑھا کر جب تک کفر مجھاتے یہ بین عبد عزیز تک ایمال کب تھا اسلام آج پھلاتے یہ بین محمیل ۱۸۸: گنگوتی عبارت اور الن دعووں کا بیان شن چکے، اس پر بڑھ ہے بڑھ مبالفہ کا عذر ہوگا۔ اقول اولا فتوی اور شاعرانہ مبالفہ وہ بھی کفر خالص تک ٹانیا مبالفہ کا عذر ہوگا۔ اقول اولا فتوی اور شاعرانہ مبالفہ وہ بھی کفر خالص تک ٹانیا مسخدہ کی اس سوال ہوا تھا۔ جواب دیا حسم استحدہ اس سوال ہوا تھا۔ جواب دیا حسم استحدہ اس کی کو تی اس کے کسی کی نبیت کہنے اور تکھنے کر وہ تحریر کی بیں لفولد علیہ صفحہ ۱۸۹ ایسے کلمات مراسے کسی کی نبیت کہنے اور تکھنے کر وہ تحریر کی بیں لفولد علیہ سوال اور تکھنے کر وہ تحریر کی بیں لفولد علیہ سوال اور تکلی بی استوال موا تھا۔

الجواب: جس كافر كے فزد يك مجد بنا ناعمرہ عبادت كا كام ب أس كے مجد بنائے كو تعمم مجد كا بوگارع لود مجدا افارغ ازعقل ودين-سادے ای قول کی تائید کرتاہے کے ہندوکوکیاالی بھے ہے اپنی دال گلاتے ہیں ظابرے كە كىلے عامر كافرجن كوصراحة كلمة طبيده نام اسلام سے الكارے أن میں کوئی ایساتیں کے مسلمانوں کی مسجد بنانے کوعمدہ عبادت کا کام جانے ہاں دیوبندی مت كنگودى دحرم والے ايسے مليس كے كركا فرجھى بين اور مجد بنانے كوعياوت كا كام بھی کہیں بیڈ حالی گھڑی رات اسے اور اُن کے لیے لگار کھی۔ عول سے ہیں مفید تی کو جو سمجھ اس پرشرک اوندھاتے ہے ہیں محيل • عن اقول يهال كوئى بين مجه كددانيال عليه العلاة والسلام كو عطائ اللى مفيد بالذات مانے كوشرك كهاہے كه اگرخود دائيال كومفيد عقيده كرے حاشايهان خود کے معنی بالذات بے عطائے خدانہیں کہ اقرابیان کوئی مسلمان سمجھے نہ سمجھ سکے محرتفويت الايمان نے كم كتكونى صاحب كنزويك كلام الله عدر وكر ب-اس فرق ذاتى وعطائى كى جر كاث دى صفحه ك أن كوالله في يحدقد رت تهيس دى شدفا كده پہنچانے کی ندنقصان کی الینا۔ تمام آسان وز مین میں کوئی ایسا سفار تی نہیں کداس کو ملي ادرأس كويكاري تو يحي فائده يا فقصان منج صفيدا إجرخواه بول محج كدأن كامول كى طاقت أن كوخود بخود بخود بخواه يول كدالتدف قدرت بخشى برطرح شرك ے صفی ۱۵۵ یکھفا کدہ اور نقصال نہیں پہنچا کتے ایضاً۔ عاجز اور ناکارے محلکوں دهرم ميں أس كے سب مسل مج بين تو وہ قطعاً أن كو بعطائے اللي بھي مفيد جانے كو شرك كهدر بين -اس عبارت كنگونى برجارزة ١٩٩٢١٩٤ يس يح-واقول خامساً كنگوي صاحب اس مين صرف ارتكاب مروه بتات اور أت محى

بسبب ضرورت مباح كرات بين اورأن كقرآن تفويت الايمان فيه اليس

السلام لا تعطروني جب زياده حدشان نبوى علمات آب كداسط منوع ہوئے تو کسی دوسرے کے واسطے کس طرح درست ہو سکتے ہیں اور سے بدوین دیدنی رحمة للعلمين تو زيد وعمر و كوكها جائز اور قبله كهنا حرام \_ قبله كي تعظيم رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم سے زیاد و تضری حالاتکہ بھکم حدیث سیج برمومن کی عظمت اللہ تعالی كے نزديك كعبه معظمہ ب زائد ب مانيا زيدو مروكور مية للعلمين كہنا مسلمانوں كا عرف تبين اورمعظمان وين كوقبله وكعبه كبناعرف شائع بمرخود مبيل المونين كا خلاف ہی منظور تھا۔حضرت شیخ محدو کے مکتوبات، جلدی، مکتوب سے میں ہے جماعہ بیدولت قبلهٔ النجه را از شخ خود منحرف سازند بزے صاحبز ادے نے شخ مجدد کوعرض واشت دوم مين لكها جلد المعنى ١٥٩ آن ذات كعية مرادات يعرفكها آن قبلة عالمیان غضب مید که نتیوں عرضداشتوں کا خاتمہ والسلام کی جگہ والعبو وہیتے یہ ہے۔ اب توشرك كاياني سرے تير ہو كيا قبلہ وكعبه كى كيا شكايت سى كوتبله وكعبه كيح كاكيا شكوه جناب تبله وكعبه يه شرك جارى ب لطف سے کے محود حسن دیو بندی نے خود کنگوہی مرہیے میں کہا صفحہ ا حوائج وین وونیا کے کہاں لے جا کیں ہم یارب 

المارے قبلہ و كعبہ اوتم وي والماني كروبال توتهري موتى ب\_ يجوز للوهابي ما لا يجوز لغيره. ١٩١ نيت اجر كا ابل ع كافر كفركوكيا چكاتے يہ إي محیل ۲۹: اس سے برھ کر فائلی شریعت سنے حصہ منفی ۲ سوال تعرانی یا ہندو وغيره محديناد باور اس من نماز كاكيافكم باثواب ، وكايانين؟ أس محد كوفكم محد كا ب يائيس؟

اقول اولاً تعبیر کوخواب سے اتنائی علاقہ ہے جتنا گنگوہی صاحب کو ایمان ہے گریہ کھل گیا کہ یہ خواب گنگوہی صاحب ہی کا خیال ہے ٹانیا ذرایہ تو یوچھے کہ آپ کے قرآن تفویت الایمان کے تو دہ احکام کہ جس کا نام محمہ ہے اس کو یجھا ختیار نہیں دہ این بیٹی تک کے کام نہیں آسکتے دہ حاجی جی کمتام مریدوں کے لیے جنت کا دعدہ کی بیٹی تک کے کام نہیں آسکتے دہ حاجی جی کمتام مریدوں کے لیے جنت کا دعدہ کس طرح کردہ جی ۔ غرض اللہ کی ساری سلطنت تہاری چارد یواری کے لیے ہے اس میں سب یجھ شرک و سیسعم الذین خلاموا ای منقلب ینقلبون

۲۰۲ ہولی دوالی کا کھانا جائز نے کے کر کے کھاتے ہیں ا شربت و آب سبیل محرم صاف حرام کراتے ہے ایں

کوئی مشکل کے وقت کسی کی ووہائی دیتا ہے غرض جو پچھے ہندوا ہے بتوں سے کرتے ہیں وہ سب کھے پیر جھوٹے مسلمان اولیا انبیا ہے کر گزرتے ہیں اور وجوے مسلمانی کے جاتے ہیں، بچ شرک میں گرفتار ہیں۔اب گفگوہی صاحب بچ مشرک اور جھوٹ مسلمان ہوئے یا نہیں۔سادسآ حدیث میں خاص اُس وقت کا ذکر نہیں جب شیر سامنے آجائے بلکہ بیفر مایا ہے کہ جب تواہیے جنگل میں ہو جہاں شیر کا اندیشہ ہے۔ كيا أكر كافرندما من مون ندؤرائ وصماع صرف اللايشد كد ثنايدكوني كافر آ كروهمكائ توريرك كفريولي ريكارس بعاس كى كيا شكايت كرآب ك نزويك امام كمال الدين دميري وامام ابن السني وحضرت عبدالله بن عباس وحضرت مولی مشکل کشاب جادو سکھانے والے ہوئے کداو پرگزرا کرآپ کے بہال اُست ے رسواوں تک ، بندول سے اللہ تک سب برحم شرک سے ایعنی م بد علم-معل واوی شرک میان ب بلک بے شقت معل رمول بتاتے ہے ہیں محميل اي: اقول اور لطف يه كه كنگوني صاحب كالبعض شرك كومباح اور معاذ الله رسول الشصلى الشدتها في عليه وسلم سے صاور ما ننا اولاً سيأس كى توجيب ميں ہے كه آوم و حواعليها الصلاة والسلام ني بيني كانام عيد الحارث ركها، حارث كاينده-آب اسكو شرك مباح كهدر بي عانيا رسول الشصلي التدنعاني عليه وسلم كحصاف بغير اللدكو بھی شرک جا تزیتارہے ہیں اور آپ کے قرآن تفویت الایمان میں دونوں یا توں پر کھلاتھم ہے کر جھوٹے مسلمان کیج مشرک مصفحہ وے کوئی میٹے کا نام عبدالنبی رکھتا ہے کو لی کسی کے نام کی قسم کھا تا ہے۔ غرض جو پچھ مندوا ہے بتوں سے کرتے ہیں وو سب بیجو نے مسلمان اولیا انبیا ہے کر گزرتے ہیں۔ بج شرک میں ہیں۔اب اپ جبوت مسلمان ع مشرك بونے كى خبري كہے-ہوم نار سر میں روشی سوچی کیا اندھر میاتے ہے ہیں

محكيل اله : كنگوي صاحب تو نارجهم ميں روشي بتاتے ہيں ليکن انس وابو ہر يره رشي

سیمنی جاہلوں کا خیال ہیں تو سحا بہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے آج تک کے تمام مسلمانوں کو جائل تخبرایا کہے بہ کفر ہے یا نہیں ٹانیا صفی ۳۳ پر کہا بوجہ کم النفاتی بروں کا فہم مضمون تک نہ بہنچا اور طفل نا دان (بعنی ٹانوتوی صاحب) نے شکانے کی بات کہدوی گا دباشد کہ کودک تا دان بغلط بر ہدف زند تیرے نہ دیکھوصاف اقر ارہے کہاں معنی متواثر ومفہوم جملہ سلمین کو خیال جہال بتا کر جومعنی نانوتوی صاحب نے گراس معنی متواثر ومفہوم جملہ سلمین کو خیال جہال بتا کر جومعنی نانوتوی صاحب نے گراسے وہ خودان کے ایجاد ہیں اکا بر کا نہم ان تک نہ بہنچا۔

اقول۔ اور اس کا عذر کم التفاتی گڑھا یعن سحابہ کرام سے آج تک جملہ اکابرنے عقیدہ ضرور بیدوین ایمانی کی طرف کم التفاتی کی جس کےسب اس کی سمجھ میں غلطی کھائی اور تیر ہویں صدی کی بچیلی چیٹن کے ایک کودک نا دان بیوتو ف لونڈے نے تيرمارليا كهي سيدوسرا كفرب يانبيس ثالثاً بيرجابل اورنافهم ادراي عظيم عقيده ايمانيك طرف کم التفات کے بھاری خطاب صرف سحابہ کرام دجمیع امت ہی کوئیس خودحضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کوجھی ہوئے کہ حضور نے بھی میں معنی سمجھے بہی بتائے اقول نانوتوی چیلے اگر محدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم پرے بیانوتوی تصنیعیں أفهانا جائب بين تو كجه دشوار بات نبين \_ ايك حديث مح اگرچه آحاد اي سے ثبوت دے دیں کہ آیت کے بیمعنی جوکودک تادان نے گڑھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علم وسلم نے کہیں فرمائے اور جب نہیں بتا سکتے اور یقینا نہیں بتا سکتے تو اقرار کریں کہ تانونوی صاحب نے قرآن کریم کی تغییر جومصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم و صحابه و تابعين وجملهامت ع متواز ب مردود وباطل تفرائي اورتفير بالرائ كي اورندتمام امت بلكه خود رسول التدصلي التد تعالى عليه وسلم كو جابل و نافهم اورضروريات دين كي طرف كم التفات بتايا \_ كنتے جاؤا به كتنے كفر ہوئے رابعاً خامساً سا دساً اقول جومعنی رسول الشصلي الشدتعالي عليه وسلم وصحابه وامت في بتائ سمجها وريقينا حضوري مدح جانے یہاں ان کے مراد ہونے پراللہ عز وجل کی جانب زیادہ کوئی کا وہم رسول اللہ محیل میں۔ اقول اس میں رافضیوں کا تھبہ گڑھا حالانکہ محض جموث ہے جوفعل اہل سنت ودیگراں میں مشترک ہو ہرگز زیر تھبہ نہیں آسکنا مگر ہو کی دوالی کی پوریاں تھیلیں کھلونے لینے کھانے میں ہندوؤں کا تھبہ نہ ہوااس لیے کہ یہاں محبوبان خدا کا نام نہ تھا جس ہے آگ گلے غرض

نے فروعت چوں مسلمان نے اصول شرم باوت از خداواز رسول جل وعلا وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

باره اقوال خاصه جناب نانوتوى صاحب

ے مع شر کے پچھے نبی ہونے کو فضل سے خالی گاتے یہ بیل تا جھے ایسے دیبوں کے اوصاف اتا اس کو گراتے ہیہ بیل

ال حق پہ نفول اور بے ربطی کی کم قرآن پہ لگاتے ہے ہیں دا ہم ان کو بتاتے ہے ہیں دح جو اس کو سمجھے صحابہ نا فہم ان کو بتاتے ہے ہیں

اب سے ان تک امت جر پہ جامل کا منہ آتے یہ ہیں

ایک سی بہ کیا کہ ہی پر طعی بھی برساتے یہ ہیں

علی الله تعالی علیه وسلم الله تعالی علیه وسلم الله تعالی علیه وسلم سب میں آخری بی الله وسلم سب میں آخری بی این رسول الله تعالی الله تعالی علیه وسلم و صحابہ کرام و مفسرین واولیا وعلائے عظام سب ہے کیکر آج تک خاتم النه بین کے بہی معنی بنائے سمجھائے مانے جارہ بیل تو قطعا بہی مراد آبت کریمہ بیل اس مراد پر جواریا وجوں گے وویقین الله عز وجل وقر آن اکرم پر جوں گے یہ معنی اور ان کا اعلی فضائل علیه و مدائے جلیہ حضورا قدس صلی الله تعالی علیه و مدائے جلیہ حضورا قدس صلی الله مروریات و بن سے ہونا ضروریات و بن سے ہونا انکار اور سخت شدید تو بین و تنقیص شان اقدس حضور پر نورسید صروریات و بن کا انکار اور سخت شدید تو بین و تنقیص شان اقدس حضور پر نورسید الله برارصلی الله تعالی علیه وسلم ہے نانوتوی صاحب نے اولا اسے خیال عوام بنایا یعنی الله برارصلی الله تعالی علیه وسلم ہے نانوتوی صاحب نے اولا اسے خیال عوام بنایا یعنی

ہے جس پر چیلوں نے فل مچار کھا ہے شاید سے خیال ہو کہ مسلمانوں نے تو اکو یقینا کافر
کہد یاا درانہوں نے بطور شک کہا کافر ہوگا بے فلط ہے بھلا کیا وہ منکر ختم نبوت کے گفر
میں شک کر کے اپنی فہرست میں ایک اور کفر برہ حاتے نہیں بلکہ وہ صیغہ مستقبل ہوئے
جیں بینی ابھی نہیں بلکہ اا ورق بعد کا فر ہوگا و کچھے ان کی پیش گوئی کیسی تجی ہوئی اگر چہ
شریعت اب بھی بھی ار مائے گی کہ چوہیں برس بعد کفر کا قصد کرے وہ ابھی کافر ہوگیا
والعیاذ باللہ تعالی

رتبدال مل برحاتے يدين ٢١٦ اور فداؤل كا وه فدا يو مثرک کو اثبات بتال کی ہ برہان بڑھاتے یہ ہیں محميل ١٥٤ نانونوى صاحب في حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم عيسوا جه خاتم النيين اور مانے كے ليے مسلمانوں كويوں بہلايا بهكايا كه خالى بادشاہ مونے ميں وہ عزت وعظمت نہیں جتنی بادشاہوں کا بادشاہ ہونے میں خود ہی چرہے کہ بید الیل وليل أو توحيد كا خاتمه كرديكى بت پرست بهى يمي كيس كريم تواسے زاخدا كہتے ہو اور وہ اور بہت سے خدا مائکران سب کا اسے خدا مانتے ہیں تو وہی خدا کا مرتبہ یو حاتے ہیں اس جاک کے ملانے کو کتاب جیب جانے کے بعددوور ق ترک کے بوهائ اوراس میں بیر کت ند بوتی دکھائی صفحہ ایک شدائی دوسرے امکان خاص ان دونول میں فرق بالذات و بالعرض نہیں ہوتا سوا ان وو کے اور اوصاف دونوں قسمول كى طرف منقسم كى وصف كے ساتھ اگر قيد بالذات يا بالغرض لگاليس اوراس وصف مع القيد كود يكسيس أو دوسرى تتم كى مخوائش ندر ب كى سوا ورمفهو مات تو ان دونو ل قيدول عے معزى بيں اور خدائى كا مفادموجوديت بالذات اورامكان كا موجوديت بالعرض اقول ميه بت پريتي كاردنه بوا بلكه اوراس پر رجشري موگئي بت پرست بھي اور خداؤل كوداجب الوجودتين مانح كدموجود بالذات وبالعرض كاقصه بيش موسعبود مانتے ہیں اور معبود اس موجودیت بالذات وموجودیت بالعرض کے سواتیسر امغہوم

صلى الله تعالى عليه وسلم كى طرف نقصان قدركا احمال قرآن عظيم يرب ربطى كاالزام قائم كيا اوروه يقينا مرادومقام مدح من ندكور بين توالله ورسول وقرآن عظيم يرسب الزام ثابت كرديے تين كفريه موئے يانہيں؟ سابعاً اقول اوّل تو يبي كہا تھا كه اس میں بالذات کچوفشیات نہیں بالذات کی قید محض وحوے کوتھی اس کے متصل ہی آگل دیا پھر مقام مدح میں فرمانا کیوں کرسی ہوسکتا ہے؟ کیا مقام مدح میں وہی فضیلت ندكور ہوتى ہے كه بالذات ہونانوتوى دھرم ميں الكے تمام انبياكى نبوت بالعرض ہے سى كى بالذات نبيس پر قرآن عظيم نے جا بجا نبوت سے ان كى كيوں مدح فرمائى۔ یے عیاری کا دھوکا توان پرایسا اُلٹے گا کہ ہزاروں کفر ٹابت کر کے بھی پیچھانہ چھوڑے گا اس سے قطع نظر سیجے جب اس کا مقام مدح میں ہونا ضروریات دین سے ہے اور نانوتوی دهرم می فضیلت بالذات نه مونے کے باعث میسی طرح سی نبیس موسکتا تو قطعة ظاهر بهواكه بيارشا والبى غلط ما تايه كفر بهوا يأنبين \_ ثامنا اقول آ مح جل كربالذات كا تكونكست أشاد ياصاف كميل كهيك كه بالذات بالعرض فضيلت مونا در كناراس كو نضائل میں کچے دخل نہیں۔ بداییا ہے جیے ایسے دیسوں کے احوال بدکتا ہماری کفر ب تلک عشرة كاملة ال ايك اى فقرے ميں جناب نا نوتوى صاحب كول كفر ہوئے اور وہ بھی اجمالا ور ندانہیں کی تفصیل النے ہزاروں کفر ٹابت كرے۔ وحوے کو لکھ جاتے ہے ہیں ١١٣ مكر فتم كو پير كافر بھى مجروای پلنا کھاتے یہ ہیں وهو کا کل کیا چند ورق پر یاک ظل ے بتاتے یہ ہیں ش کے بعد نبوت تازہ آپ ہی کافر آپ عی مگر اپی آپ ہی دھاتے ہے ہیں محیل ۷۷۔ بیتوس کے کہنانوتوی صاحب نے صفحہ سے رخم زمانی و داتی سب کا الكاركرديااورصفحاارخم زمانى كانسبت خودكها تعااس كامتكر بمى كافر جوكا تواية منه آب بی کافرہوئے یائیں مسلمانوں نے اس سے برمکر نانوتوی صاحب کواور کیا کہا

سوم کو چہارم ہے ہوتی ہے جیسے ۱-۱-۱-۱۱ دو جار کا نصف ہے اس طرح تھے ہارہ کا اور بھی تین ہی چیزیں ہوتی ہیں اول کو جونسبت دوم ہے و کی ہی دوم کوسوم ہے جیسے ۱ یا یہ دو جار کا نصف ہے یوں ہی چار آٹھ کا ۔ الی نسبت کونسبت ذات طرفین دو سط کہتے ہیں لیعنی دو کناروں اور ایک متوسط والی جیسے صورت مذکورہ میں دواور آٹھ ورنوں کنارے ہیں اور چار متوسط کہ اس کی نسبت دونوں طرف لے گئی ۔ نا نوتو ی صاحب نے اللہ عزوج ل کو اس نسبت میں رکھا ہے اللہ کو جونسبت ہم ہے و کی ہی نسبت ہم کو غلاموں سے ہے تو اللہ اور غلام وونوں کنارے ہوئے اور ہم متوسط اور غلام وونوں کنارے ہوئے اور ہم متوسط اور شم متاسب تو پیر خاص کی شمین سے شم کو خلام میں سے شمیل کی سازم کا ساب تو پیر شام کی سازم کی ساب تو ساب

باره اقول خاصه جناب تقانوي صاحب

ہاورآ پاتھری کر سے کداور مفہوم دونوں تم کے ہوتے ہیں کہیں بالذات کہیں بالعرض توسعبوديهي وونول فتم كے ہوئے خدامعبود بالذات اوراصنام معبود بالعرض تو وہ جوآب نے چھا خاتم النبیان میں کہا چھ خدا میں بھی ثابت ہوا اور چھین کروڑ خدا مين اور برو حرابت مواجتے خدا برهيں محاتانى الله كامرتبه بر حاكا كرائے كثير فداؤل كاخداب غرض وہ جس سے آب بھا مے تھے كہ اور چھ ہونے ميں حضرت غاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كي فضيلت كوبيه افزائش بوتو اورجيه خداتشكيم كرنے ميس ای طورخداکی خدائی کوافز ائش ہوگی صفح ایقینا آپ کے مطلے کاغل ہوگیاو ذالک جزاؤ الظلمين اوراس يربيجا بلانا احقاندريزكه بيشيانيس كوموجوآب كى نبوتكو خدائی کے برابر بچتے ہیں لینی اس کے تعد دے اس کا تعد داوراس کی دحدت ہے اس كى وحدت يرايمان لانے كو تيار ہوتے ہيں محض جنون بالقض كے ليے مقدمات دلیل دوسری جگه جاری موتا کانی ب مساوات کی کیاضرورت\_ ال علق ے اسکا تا سے گاک اربعہ میں اے لاتے ہے ہیں ہم کوغلام سے جو ہے دونسبت حق کو ہم سے بتاتے سے ہیں یہ ذات طرفین و وسط ہے کیوں حکیت مناتے نیے ہیں محیل ۸۷\_اقول آیة کریمین توبدار شاد ہے کتم میری مخلوق کومیراشریک کیے كرتے ہواہے بى ميں ويكھوكہ تہارے غلام تمہارى دولت ميں تمہارے برابركے شريك نبيس حالانك تهميس ان يرصرف ملك مجازى باورتم ان كے خالق نبيس تو ميرى مخلوق جس كامين خالق اور حقيقى ما لك بول بس طرح ميرى شريك بوسكتى إ اس بي بناليا كهجونسبت الله كومخلول ع إلله الساس المسبت ع تشبيد ويتاب جومخلول كو

مخلوق سے بیعن یفرماتا ہے کداللہ کوتم سے ایک نبت ہے جیسی نبست تم کواپ

فلامول ے ب تعلی الله عما يقول الظلمون علوا كبيرا باربعة تاب

موااربعہ جار چزیں ہوتی ہیں ان میں اول کو جونبت دوم سے ہالی بی نبت

عارى لكانے ابحارتے سے عاجز آكرايك بموط تخيم كتاب يونے دو درق كى كلحى جس كاير يهوناسانام بسيط البنان لكف اللسان عن كاتب حفظ الإيمان اس میں بکشادہ پیشانی اپنا کفر قبول کر کے عوام کو دھو کے دینے کے لیے بچھ حرکت ند بوخی د کھائی اور پھرعا جز آ کرا ہے کفر کو ایک علمی بحث پر ٹالا کہ اس کی بحث ایک علمی سوال ہے جیسا اہل علم میں ہوا کرتا ہے۔ مسلمانو! اہل علم ایک دوسری کی بات میں على ترقيق كياكرت إلى جس ان كى شان علم يربيني كوئى حرف نبيس آتان كى ایمان سارا کا سارانگل بینجیس اوراس پر تکفیر کوکہیں معمولی علمی سوال ہے لینی مثلا مصنف نے کہا کتاب الطبارات اس برسوال ہوا کہ بیطبارت کی جمع ہے طہارت مصدر بمصدر کی جمع نہیں لاتے جواب ہوا کہ جمع باعتبار انواع ہے الی بحثیں علما میں ہیشہ ہوتی ہیں ای قبیل سے رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم كومنه بحركر تحلى شديد گالی دینا ہے اور اس پر بیسوال بھی و لیں ہی آیک علمی بحث ہے جوعلامیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ بادشاہ و دیسرائے والی مثال پڑھل کروتو دیکے لو سے کیسی اہل علم کی سنت متمرہ ہے جیل خانہ یا پاگل خانہ دونوں گھروں ہے آیک و کیے کر رہو گے اس وقت أيك علمى سوال كمنه كا مزه كحطے كا الله ورسول كى حمايت كونتو بهال كوئى حكومت تيار تبين ان ك باركين جويا موكه لووسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون ٢٢٥ س كو كافر لكم مح جس كو جينث ايمان يراحات يه بيل ٢٢٦ لين جب تک نام نہ جانا جان كے جان چراتے ہيں المحيل ١٨ \_ كنگوي صاحب كوجر نيقى كريداقوال امام الطاكف المعيل كے بي وواي كرساله اليناح الحق سے ناداقت تھے فتاوے كنكورى حصد دوسق الما اليناخ الحق بنا كويادنبيل كيامضمون بي تاليف للذاحق بات ظام كرنے سے كوئى مانع ند تقا اولساف صاف انحول نے اورائے او تاب تھانوی وغیرہ نے تھم کفر والحادج ویاوہ فق کے بیہ بے کیاارشاد ہے علائے دین کا اس مخص کے بارے میں جو کے کہ اللہ

ب یاکل اگر بعض علوم مراد ہیں تو اس میں ان کی کیاشخصیص ہے ایساعلم تو ہر بھنگی جمار بلد برألو گدھے بر کے مؤرکو حاصل ہے کیوں کہ برایک کو کی نہ کی بات کانکم ہوتا باكرچاى قدركه ينزاس كالحافى بيانيس توان يس اورأتو كد مي وجفرق بیان کرنا ضرور ہے۔ اور اگر تمام علوم مراد ہیں اس طرح کدایک فرد بھی خارج ندر ہے تو اس کا بطلان ولیل نقلی وعقلی سے ٹابت ہے۔ " سے ہیں کہ اس میں تو بین نیس توان ملول کی نسبت مضمون مذکور کیوں نہیں جھاسیتے مگر نہیں وہ تو محدرسول الشصلى الله تعالى عليه وسلم بى كى شان ارفع ان كے يہاں الي كئ كررى ہے جے يوں کہنا کیجوزہ بین نبیس ان کے ملوں کی شان میں اس سے ہزار وال حصر بھی بخت تو ہین ہے۔ سلمانو! کیا آپ ان حضرات کواس استخان پر آمادہ کر سکتے ہیں کہ اگر میں کلمات توجین نیس بہاں تک کے تمام جہاں ہے جن کی شان ارفع واعلیٰ ہان کے لیے تم نے استعال کے تو کسی بادشاہ یا حاکم کوان سے کیانسبت اس کے لیے بدرجداولی اصلا اصلاتو بین کا احمال بھی نہ ہوگا اب کیا آپ کسی باوشاہ یااس کے ویسرائے یا کمشنر کلکٹر ى كى نسبت نام ليكر چھاپ ديں كے كه"ا ہے بادشاہ وحاكم كہنا اگر بقول رعايا سي موتو دریافت طلب سامرے کہاس سے مراد بعض افراد پر حکومت ہے یاکل پراگر بعض مراد بو آمیس اس کی کیا مخصیص ہا کی حکومت او زیدوعمر و بر بھتلی چمار برمز دور ہر قلاش کو حاصل ہے کیوں کہ ہر مخص اپنے گھر کا بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ وو اسرائے اورمز دوروس مين وجةرق بيان كرنا ضرور باوراكرتمام افرادعالم يرحكومت مراد باس طرح كدا يك فروجهي خارج ندرب تواس كابطلان وليل نعلى وعقل سے ثابت ے '- چھاپے تو آپ کے سب جھوٹے عذر حلیے خود ہی مث کرآپ کی آ تکھیں کھول وس مح كم بال توين باوراشدا حبث توين والله لا يهدى القوم الظلمين -Tro کھک کر اس بدگالی کو اک علمی بحث بناتے ہے ہیں مجیل • ۸ \_ تحانوی صاحب نے سولہ ۱۶ ابرس ضربیں کھا کراذ ناب کی لعنت ملامت

جس سے ایک فروہ بھی خارج ندر ہے اور اسے عقلاً و نقلاً باطل مانا دوسر اعلم بعض ۔ ای کو رسول التد تعلى التد تعالى عليه وسلم كے ليے ثابت مان سكتا ہے كہ اوّل كوعقل وُقل سے باطل کہد چکا ہا ہے علم غیب کہ حضور کے لیے ہاس کو کہتا ہے کہ اس میں حضور كى تخصيص كيا بايانو برنج ياكل چويائ كوجوتاب بي بين اوران بين وجدفرق كياب \_مسلمانوابيرف بحرف اس كفظول كالحلامفاد باس كانسبت تفانوى صاحب فے ایک خاتلی سوال کر هااوراس کا جواب دیا اورصاف صاف بحد الله تعالی اسيخ كفر كا اقرار كراليا بلكه جتنا علائے حرمين كرام نے فرمايا تھا اس ير بھى اينى وو تحلفيروں كا اضافه كياوہ تھانوى خاتگى سوال وجواب بسط البنان ميں پير ہيں بخدمت مواوی ا شرقعلی صاحب۔ حسام الحرمین میں ہے کہ آپ نے حفظ الا یمان میں اسکی تصريح كى كدغيب كى بالتون كاعلم جيساجناب رسول الشصلي الله تعالى عليه وسلم كوب اليابريج برياكل برجانور برجويائ كوية ياآب فاليى تقريح ك الرتقريح نہیں تو بطریق لزوم بھی پیمضمون آپ کی کسی عبارت سے نکل سکتا ہے۔ا ہے تحف کو جوبيا اعتقادر كے يا سراحة يا اشارة كے آب مسلمان تجھتے ہيں يا كافر بينوا تو جروا الجواب میں نے بی خبیث مضمون کی کتاب میں نہ لکھا لکھنا در کنار میرے قلب میں بھی اس کا خطرہ نہ گزرا۔ میری کسی عبارت سے مضمون لازم بھی نییں آتا۔ جو مخص ابیااعتقاد یا بلااعتقاد صراحة یااشارة کے میں اس کوخارج از اسلام جھتا ہوں کہ وہ تكذيب كرتاب نصوص قطعيدكي اورتنقيص كرتاب حضور سرورعالم سلى الذعليه وسلم کی۔ مسلمانو!للدانصاف کیے کط مضمون سے کانوں پر ہاتھ دھرے ہیں لکھ گئے اور مجمى ول مين خطره تك نه گزرا\_صاف تقريح كى اوركسى عبارت سے لازم بھى نييں آتا۔ چور بھی چوری کا اقرار نہیں کرتا۔ خفض الایمان چھپی نیس چھپی ہوئی موجود وثالع بية برانصاف كي آكه د كي لكى كدجس سيصاف كرناب ده بقرت صريح خض الإيمان مي موجود بون كورات كيني ارات موجانا ناممكن به جواد

تعالی کوزمان درکان سے پاک کہنا اور اس کا دیدار بے جہت تی جانتا بدعت ہے اور پیول کیرا ہے بینوا تو جروا الجواب پیخض عقا کدانل سنت سے جانل اور بے بہرا اور سے مقولہ کفر ہے۔

فقط دالله عالم بنده رشيداحد كنگوي

الجواب سیح الرفطی تفانوی عفی عندی تعالی کوزمان و مکان سے منزہ جاننا عقیدہ اہلی ایمان کا ہے اس کا انکار الحادہ زند قد ہے اور دیداری تعالی آخرت میں ہے کیف اور بے جہت ہوگا مخالف اس عقیدہ کا ہد دین وطحہ ہے کتیہ عزیز الرحمٰن عفی عند وتو کل علی العزیز الرحمٰن منتی مدرسہ ویویند۔ الجواب سیح بہندہ محمود عفی عند مدرس اول مدرسہ ویویند۔ "ہرگز اہل سنت ہے بیس تررہ المسکسین عبدالحق۔ الجواب صواب محمود حسن مدرس دوم مدرس شاہی مرد آباد۔ السے عقیدہ کو ہدعت کہنے والا دین سے ناواقف ہے ابوالوفا شاء الله محمود ۱۵ ااھ اب کہ معلوم ہوگیا کہ ایشان الحق الحق اسلیل کی کتاب ہے اور بیا قوال خود امام الطاکفہ کے جی اب کہ معلوم ہوگیا کہ ایشان الحق اسلیل کی کتاب ہے دور بیاقوال خود امام الطاکفہ کے جی اب اسمعیل کا نام لیکر تو ان لوگوں سے بجی احکام ورکب ہو ہی اب اسمعیل کا نام لیکر تو ان لوگوں سے بجی احکام ورکب ہو ہی اب اسمعیل کا نام لیکر تو ان لوگوں سے بھی المحل کے مقابلہ می دور تو خداوا ملیل کے مقابلہ میں دور کی بندے ہیں خدا کے نیس و سیعلم اللہ بن ظلموا اللا بدفہ

عرص و و المجتم خود كفر اپنا مانتے اور چجواتے يہ جي قول ہے كفر اور قائل كافر ليكن نام بچاتے يہ جي قائل كافر ايكن نام بچاتے يہ جي قائل شندے جی سے كافر نام ليے كرماتے يہ جي اللہ محمل انوا نبر ۲۳۳ ميں آپ تفانوى رسالہ كى عبارت و كم التي جي اللہ محمل انوا نبر ۲۳۳ تام ميں كيں ايك محمل كل علم خيب كى دونتميں كيں ايك محمل كل علم خيب كى دونتميں كيں ايك محمل كل علم اللہ محمل كل علم خيب كى دونتميں كيں ايك محمل كل علم اللہ محمل كال علم اللہ محمل كل علم اللہ محمل كل علم اللہ محمل كل علم اللہ محمل كل علم كل دونتميں كيں ايك محمل كل علم كل علم كل دونتميں كيں ايك محمل كل دونتميں كيں دون

ہے کا تیرہیں کے خون ہو چھتا جائے اور خدا جھوٹ کرے اب تھم ویکھناہے جوخوداس ملعون عبارت پردیا صام الحربین بیں علائے کرام حربین طبین نے تو اتنا تی فر مایا تھا کہ اس کا قائل کا فر مرتد ہے آپ نے دو تھنے ہیں اور اضافہ کیس کہ جو اشارة ایسا کے دہ بھی کا فر مسلمانواس سے بڑے کراور وضوح حد تھی کا فر مسلمانواس سے بڑے کراور وضوح حق کیا ہوگا کہ خودان کے موقع باوا جھوڑا خودان سے قبلوا چھوڑا شہد و اعسلسی الفسیم انہم کا فوا کے فورین و الحمد لله رب العلمین و خسر هنا لک المبطلون وقیل بعدا للقوم الظلمین۔

産 1 二次 デタ 11 (FFA) اب دہ فئ ادگاتے یہ ہی تسكيس بخش بتاتے يہ بيں لیمن اینے ٹی جینے کو صل علی بحنواتے یہ ایل (۲۲۹) این نام یہ اعتقلالاً بهکی زبان اور دن مجر بهکی اف اف کیا بھاتے ہے ہیں اکی ٹنا تھی ہی کی ذم تھی يول به عدر مناتے به بيل ان کو برا کہنا تو یہ حلہ فتے یا جل جاتے یہ ہیں معلى ٨٣ ـ رساله مذكوره الإمداد مين اس مريد كي مفصل عبارت بير ب حواب و يكتا بول كه كلمه شرايف يزهتا بول ليكن محد رسول الله كي جگه حضور ( تحانوي ) كا نام لیتا ہوں استے میں خیال ہوا کہ تھے ہے غلطی ہو کی دوبارہ پڑھتا ہوں ہیسا ختہ بجائے رسول الشمنى الله تعالى عليه وسلم كے نام كے الرفعلى نكل جاتا ہے جھے كوظم ہے كداس طرح درست نبیں لین بے اختیار زبان سے بھی نکاتا ہے دو تین بار جب میں صورت ہو کی تو حضور (لیحیٰ تحانوی) کواینے سامنے ویکھتا ہوں اسنے میں میری پی حالت ہوگئ كه يس بوجه رفت زيين يركر كيا اورنهايت زوركيها تحديث ماري اور جحه كومعلوم هوتا تغا كما عدركوني طاقت نه بالسح ين بنده خواب سے بيدار موكياليكن بے سى اوراثر تا

طاقتي بدستور تفاليكن خواب وبيداري بين حضور كابئ خيال تضابيداري بين كلمه شريف

كى فلطى يرخيال آيا تواراده ہواكماس خيال كودل سے دوركيا جاوے پھراكى فلطى شہ ہوجائے ہایں خیال بیٹے کیا مجردوسری کردٹ لیٹ کرکلے شریف کی خلطی کے تدارک ميں رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ير درو دشريف يرم هتا ہوں ليكن پھر بھى يہ كہتا ہوں اللهم صل عملي سيد نا ونبينا ومولانا اشوفعلى طالاكداب يداد مول خواب تيس ميكن إ اختيار مول مجور مول زبان ايخ قابويس تبيل اس روز ايها بى میکھ خیال رہا دوسرے روز بیداری میں رقت رہی خوب رویا اور بھی بہت سے وجوہات ہیں جوحضور کے ساتھ باعث محبت ہیں کہاں تک عرض کروں تھانوی صاحب نے اس کا وہ جواب لکھا کہ اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع كرتے ہودہ تنبع شقت ہے۔ ٢٣ شوال ٣٥ ہے۔ مسلمانو! پيظلم عظيم ويكھا خواب كا عذر بیداری کے عذر نے خواب وخیال کردیا زبان بہکنا اتفاقیہ امرا یک آ دھ بار ہوتا ے ندکہ بار بارند کہ جان کر کہ غلط کہدر ہا ہے اور می کا قصد کرے اور پھروہ ی کلمہ مفر صريح كج اور برابر بكتار ب اورايك وومن بھى نبيس دن بھراى ملعون خيال ميس کے۔ یا گل تو نہ تھا کہ عقل بجاتھی خودا پی تلطی پر آگاہ تھااوراس کے ازالہ کا برابر قبید كرتار منابتا تا ب شراب ييئ موئ نه تفا كه زبان قابويس نهقى اورشراب كا نشه جب محك عقل زائل ندكروے زبان كو قابوے بالكل بابرنيس كرسكا اور بابر مونا ايسا کہ دن بھر بہکی دن بھر قلب وزبان میں جنگ رہی دل سیح جا ہتا ہے اور زبان ہے اس كافتيارك آپ سے آپ كفر بول ربى بمسلمانو! مجى اس كى نظير كہيں كى ب مسلمانو! للدانساف للدانساف اس نبي جيناه راشنعلي نبي پر درود بهائ ي جگها كر کوئی اشرفعلی کوون بحرمغلظ فخش گالیاں نام لے لے کردیتا اور کہتا کہ میں جانتا تھا کہ يد يجاب، من زبان كواس سے يعيمرنا جا ہما تھا تكر بان سے اشفعل اوراس كے كر بحركوفش كاليال تكتي تحيي ايمان سے كہنا كيا اشفعلى اس كابي عذرين ليتے حاشا ہر گزنہیں ہر گزنہیں غصہ وغضب میں جامدے باہر ہوجاتے اور اس جاتا او کیا کھے

دعوى تسليم ندموكا \_ شفا شريف امام قاضى عياض صفحه ١٣٣١ يعدد احد في الكفر بدعوى زلل اللسان كفريس زبان بيكنے كدعوے كوئى معذور تدركها جائے كا \_المتاعن محمد بن ابي زيد لا يعذر احد بدعوى زلل اللسان في مشل هذا الي بات من زبان بيكنے كوءو يرمعذور ندر كيس محالينا وافتى ابوا الحسن القابسي فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم في سكره يقتل لانه يظن انه يعتقد هذا ويفعله في صحوه ليني ايك مخص نے نشے كي حالت مين شان اقدى حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم مين كلمه كتاخي كهاامام ابوالحن قابی نے اس کے قل کا نوی دیا کہ اس سے مجماجا تا ہے کہ اس کے دل میں يكى خباشت باورايي موش مين بھى ايما بكتا تھا\_ يعنى موش كے وقت چھياتا تھا نشے میں چھیانے کی مجھندرہی کھل کھیلاد کھموائمہ نے زبان بیکنے کاعذر منسااور بیلی تقريح فرمادي كدبيكي وووايك حرف ندكه يبرول بيكني كى رث اور بروفت اراده ول کے خلاف زبان کی ملیا ۔ گویا زبان خودایک مستقل حیوان اس مے منھ میں تھی جے یکی طرف پھیرتا ہے اور وہ سر کئی کر کے دوسری طرف پھرتی ہے بہروں قابویس نہ آئی۔کیاکی نے اس کی نظیر کہیں تی ہے یا گل ضرور گھنٹوں بکتے ہیں وہ بھی اے دل كارادے سے نہ كرزبان كا ارادہ دن بحرول كے خلاف \_ تھا توى صاحب كو اگر تھر رسول الشصلي الله تعالى عليه وسلم ك عظمت عزيز بهوتي الرحضوركوخاتم النبيين جانة الر ایے آپ کونی کہنا کفر مانے توجواب یوں دیے کدادشیطان کے سخرے المیس تھے ے کھیلا ہے تو کفریک رہا ہے اور دن مجریک رہا ہے اور جھوٹا ملعون ادعائے ب اختیاری زبان کردما ہے ایس باختیاری بھی دیدندشنید۔اے عدوا یمان تو شہنشاہ تمام عالم وعالمیان کا تاج رفیع مجھ بھتکی چھارہے بھی ذلیل تر نایاک کے گندے سر پررکھتا ہے وہ تا پاک سرجوان کی غلام کےسک بارگاہ کی خاک راہ کے غلامان غلام كے جوتی كے بھى قابل نبيس بچھ پر ہزارتف اورلا كھ أف\_مسلمان ہواور جوروركھا تا كرتے مكر يهاں جواس نے محدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كودن بجر كاليال معن کی وہی تفویت الایمان کے لفظ یاد کروکہ بڑے سے بڑے کاحق لیکر ذلیل ے ذکیل کودیدیابادشاہ کا تاج ایک جمارے سریر۔ یہاں تھانوی صاحب کوسکین موجعتی ہےا سے شاباشی دی جاتی ہے اس لیے کہ یہاں گالیاں ان کے دشمن محمدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يريز ربي بين ان كي نيوت كي سيج بهان كران كي ..... تركي جارتى ب الا لعنة الله على الظلمين ائمة وين في الكي جكرز بان ويكف كاعذر مانا بی نہیں اور پھر بہتے بھی تو دوا کی حروف نہ کہ گھنٹوں پہروں بہلتی ہی رہنا جو ہرگز بركزمقبول دركنار معقول اى نبيس جامع الفصولين بيس بابتسلسي بسمصيبات متنوعة فقال اخذت مالي وولدي واخذت كذا وكذا فماذا تفعل اينضا "وماذا بقى لم تفعله وما اشبهه من الا لفاظ كفر كذا حكى عن عبد الكريم فقيل له ارأيت لو ان المريض قاله وجرى على لسانه بلا قصد لشدة مرضه قال الحرف الواحد يجرى ونحوه لايجرى على الملسان بالا قصد اشارالي انه يحكم بكفره ولا يصدق ليخ اكم فخض طرح طرح کی مصیبتوں میں جتلا ہوا بولا کہ تونے میرا مال اور میرا بچداور یہ یہ لے لیا اب اوركياكر عكاب كرت كوره كيا حياب اوراى تم كالفاظ كم كافر موكيايكم امام عبدالكريم منقول مواان كياكياد يكھتے تو اگر مريض كي اور تختى مرض كے باعث بیکمہ بلاقصداس کی زبان سے نکلے فرمایا دوایک حروف زبان سے بےقصد مجى نكل جاتے ہيں (ندكداتى عبارت)اس ميں امام نے اشار ه فرمايا كداس كے كفر كاحكم دياجائ كااورزبان بيكني كاعذرنه ماناجائ كالمتى وفآو امام قاضي خال ش بانما يجري على لسانه حرف واحد ونحو ذلك اما مثل هذه الكلمات الطويلة لا تجرى على لسانه من غير قصد فلا يصدق لين زبان ے ایک آ در حرف بے قصد نکل جاتا ہے اسے الفاظ با قصد نہیں نکلتے البذاب

بتو بعد اسلام اس سے نکاح پھر کر۔ تھانوی صاحب مسلمان ہوتے تو یہ جواب ویتے مرتبیں وہ تو مین بیں جامے میں پھولے نبیں ساتے کہ آبا ہماری نبوت جی جارتی ہے ہمارے نام پر دروو بھانی جارتی ہے محمر علی کا تاج عظیم پھار کے سرپر ركها جار بابلااس كفر بكنے والے كوزجروركنار عبيه بالائے طاق اورتسلى دى جار ہى بالف الف المعلم والى الفسهم وعنوا عنوا كبيرا وسيعلم اللذين ظلموا الأية الدركتين وعمار عدوست حاىسنت ماتى بدعت حاجى منشى تعل خال سلمدكويهال كياخوب مخضرالفاظ ان مريدو پيركا كياچشا كھولنے كے ليے ان جاہلوں کے بہم کے قابل لکھے ہیں کہ اہل اسلام اسے قلوب سے فتوی لیس کیا کسی كائل الايمان كى زبان سے سوتے جا محتے كى حال ميں كلمة شريف ميں حضورسيد عالم صلی الله علیه وسلم عنام یاک کی جگه کسی دوسرے کا نام نکل سکتا ہے یا ایساوہم بھی ہوسکتا ہے چہ جائے کہ دوسرے کی محبت اس قدر عالب ہوکہ بار باری کوششوں پر بھی زبان ے حضور کا نام ند نکے اور اشرفعلی ہی کا نام خواب میں کیا بیداری میں نبیا کہکر لیتا جائے اوراس روز ایابی کھھ حال رہے اور حضرت کا نام لینے سے مجبور ہوجائے اگر خداند كرے كى كى الى حالت موئى موتوبي خت قبر اللى اور شيطان كاز بردست تسلط تعااكراى حالت يسموت آجاتى توونيا عبايمان جاتاو العياذ بالله تعالیٰ ۔ بیاوم یدی حالت تھی مربیراس سے زیادہ خراب حالت میں ہم یدنے تواس کو فلطی بھی خیال کیا اور اس کے رفع کرنے کی کوشش بھی کی کیکن وہ فلطی قلب میں خوب جمی ہوئی آورسرایت کی ہوئی تھی۔اس لیے وہ مجبور رہا۔ پیرصاحب اس کو غلطی بھی نہیں قرار دیتے۔اوراس کے رفع وازالہ کی ہدایت بھی نہیں فرماتے بلکہ اس يرمريدكو پخته اورستقل كرتے كے ليے اس حالت بدكا حالت محودہ ہونا اس طرح مرید کے خاطر گزیں کرتے ہیں کہ اس میں تعلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو (بعنی اشفعلی) وہ تبع سُنت ہے۔اس سے اور دوسرے مریدوں کو جسارت دلائی

جاتی ہے اشرفعلی کے تبع سُنت ہونے کی تملی اس طرح ہوتی ہے کہ کلمہ اور درو دشریف میں اس کا نام لیا جائے اور اس کو نی کہا جائے اب کون مرید ہے جو پیر کے تبع سنت ہونے کی طرف ہے تبلی حاصل کرنانہیں چاہتا۔ بیعلیم ہے کہ سارے مرید اس طرح کہا کریں۔ ای لیے اس واقعہ اور جواب کو۔ اپنے یہاں چھاپ کر مشتیر کیا تا کہ اور مرید اس دستے پر آئیں "اور ہمارے گرامی دوست فاضل نو جوان حامی سنن مولئیا مولوی محمد عبد العلیم صاحب صدیقی میرخی سلمہ نے تو اس مہلکہ تھا نویہ کے دو میں مستقل تحریریں شائع کی ہیں۔ فسو حسم الملمه مین عبطم قدر المصطفی علیه مستقل تحریریں شائع کی ہیں۔ فسو حسم الملمه مین عبطم قدر المصطفی علیه افضل الصالاة و الثناء قاتل اهل التو هین و الجفاء آهین.

ان کی سنوکیا گاتے ہے ہیں اول کا اوب کا فربھی کرے گا ان کی سنوکیا گاتے ہے ہیں داقعہ ڈھالیں ماں کا آتا نزن کا ذبن لڑاتے ہے ہیں جن پر لاکھوں مائیس تقید تی تعبیر ان کی بناتے ہے ہیں کیوں اوب صدیقہ کریں کیا دینا دھراتے ہے ہیں دوہ تو مسلمانوں کی ماں ہیں اسلام دکھاتے ہے ہیں؛

بخیل ۱۸۴ اولاً تھانوی صاحب اگر مسلمان ہوتے تو اُم المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمانوں کی ماں ہیں کوئی بے غیرت سابے غیرت بھتگی چمار بھی ماں کی تجیر جورو سے نہ کریگا ٹانیا کیا کوئی مسلمان اگر واقعہ ہیں ام المؤمنین کی زیارت سے مشرف ہوتو اس کا وہم بھی اس طرف جائے گا ہر گرنہیں گراس اپنے نبی جینے کو تسلی بخش بتانے والے نے اپ کو محدرسول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جگہ قائم کیا اور اپنی جوروکواُم المؤمنین کی جگہ اور صاف یہ نبست جوڑ کر کہد یا کہ وہی قصہ یہاں اور اپنی جوروکواُم المؤمنین کی جگہ اور صاف یہ نبست جوڑ کر کہد یا کہ وہی قصہ یہاں ہے ٹالٹا اردو محارہ ہیں قصہ بلا اضافت انوو مہمل والا یعنی حکایات اور بیجا فتنہ و فساد و چھٹ سے ٹالٹا اردو محارہ ہیں تصد بلا اضافت انوو مہمل والا یعنی حکایات اور بیجا فتنہ و فساد و پیقائش کے معنی پر مستعمل ہے دو محضوں ہیں فضول جھڑ ا ہوتے دیکھیں تو کہتے ہیں میاں کیا قصہ ہے۔ ان میں روز مہی قصے رہتے ہیں واستانی امیر ہمز و یا الف لیا۔

ذخیره کتب محمد احمد ترازی کراچی روعة كوق بخوانى كيس كاورقرآن عظيم بااحاديث راعة كون كيل ك-اگرچه ان مي تذكره انبياعيم الصلاة والسلام ودير قص بول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كحالات قديد كويول قصد كبال كه وبي قصد يهال ب شايد كفار حاليه و كرق آن كريم كوكها كرته اسساطيس الاوليان الكول كرق بي رابعاً پركول كرقم مسلمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كاحوال كريم سايل كى حالت كوتشيه مسلمان رسول الله تعالى عليه وسلم كاحوال كريم سايل كى حالت كوتشيه ويايي ميراب ع چنبيت خاك راباعالم باك نه بيد كرتشيد يكي الله تعالى عليه وسلم كاقوا عين جو واقد حضورا قد سي كرتشيد يكي الله تعالى عليه وسلم كاش الله تعالى عليه والم والمؤمنين كا تقابعينه بلا تفاوت تفانوك وتفانويكا بكريم بيا تمن توكي مسلماك كريم بين تفانوي صاحب كيا شكايت عما على مثله يعد الخطاء ولا حول و لا قوة الا با الله العلى العظيم وصلى الله تعالى على سيد نا ومو لانا محمد و اله وصحبه وابنه و حز به اجمعين آمين والحمد لله دب الغلمين -

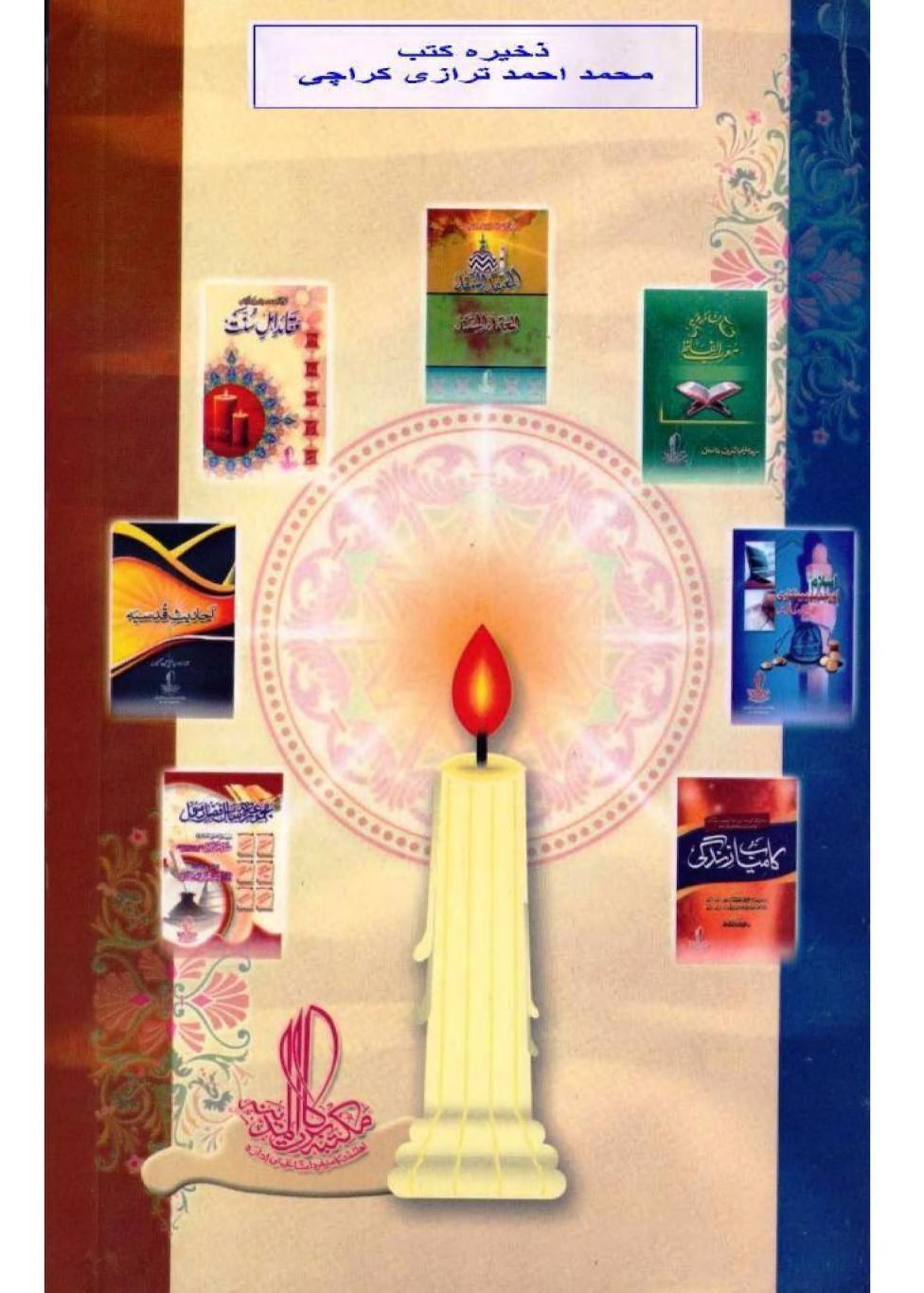